# ور المات اورسانسي خالق





ڈاکٹر ہلوک<u>ن</u>نور باقی (تری) متر<sup>جم</sup> سیدمجر فیروز ششاہ گسیلانی and the Facts of Science.

# قرآنی آیات اور سائنسی حقائق

ONCOLOGIST

ڈاکٹر ہلوک نور باقی (تری)

RADIO THERAPY-RADIOBIOLOGY SPECIALIST

مترجم سيدمجمه فيروزشاه گيلانی

انڈس پبلشنگ کاربویش

3- ڈی، 257 آر، اے لائنز، بالقابل سندھ اسمبلی بائی کورٹ روڈ، کراچی 74200

## Verses from the Holy Qur'an and the Facts of Science.

#### C) جمله حقوق محفوظ بین

| قرآنی آیات اور سائنسی حقائق   | - تتاب     |
|-------------------------------|------------|
| سيدمحمد فيروز شاه گيلاني      | 3.7        |
| <i>+</i> 2014                 | اشاعت      |
| اندس بباشنگ كار بوريش، كراچي  | <i>باز</i> |
| اے جی آرٹ پریس، اولڈسبری منڈی | طالح الله  |
| يو نيورشي رود - كراچي         |            |
| -/360 روپ                     | قيمت       |



وُ كان نُمبر 31، نيو اُردو بازار – كرا پي 0321-2524561 – 0321-8762213 موبائل نمبر 2321-8762213 – tawakkalacademy@yahoo.com اى ميل: Ph. +92-21-32217471

## Verses from the Holy Qur'an and the Facts of Science.

#### 🕜 جمله حقوق محفوظ بین

| قرآنی آیات اور سائنسی حقائق   | تاب   |
|-------------------------------|-------|
| سيدمحمد فيروز شاه گيلاني      | 7.7   |
| ¢2014                         | اشاعت |
| انڈس پبلشنگ کار بوریشن، کراچی | ناثر  |
| اے جی آرٹ پریس، اولڈسٹری منڈی | طالح  |
| يو نيورشي رو د حکراچي         |       |
| -/360 روپي                    | قيمت  |



وُ كان نمبر 31، نيو اُردو بازار – كرا چى موبائل نمبر 31-8762213 – 0321-2524561 tawakkalacademy@yahoo.com : اى ميل

Ph. +92-21-32217471

| صفحدا |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 92    | ١٨- موضوع نمبر 15: رحم مادر مين تين اندهير منطقه (علاقي)                           |
| 98    | ا- موضوع نمبر 16: قرآن نے آئسیجن کی پیش گوئی کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 103   | ۲۰ موضوع نمبر ۱7: الله کی حیرت انگیز مخلوق شدکی کھی ۔۔۔۔۔۔                         |
| 110   | ۲۱- موضوع نمبر 18: شراب انسانیت کی بدترین دستمن                                    |
| 117   | ۲۲- موضوع نمبر 19: وقت كاسائنسي پيلو                                               |
| 122   | ۲۳ موضوع نمبر 20 : کائنات کی پیدائش                                                |
| 129   | ۲۲۰ موضوع نمبر 21: تهدور تهدسات آسان                                               |
| 137   | ۲۵- موضوع نمبر 22 : عبادت اور ذہنی صحت                                             |
|       | ۲۹- مؤضوع نمبر 23: اونٹ سے متعلق رموز                                              |
| 149   | - ۲۷ موضوع نمبر 24 : كائتاتوس كے اور اق                                            |
| 152   | ۲۸ موضوع نبر 25 : حفرت عیسی اور حضرت آدم کی تخلیق                                  |
| 163   | ۲۹- موضوع تمبر 26 : زمین کی بینوی شکل                                              |
| 166   | ۱۳۰ موضوع نبر 27: صدك امرار                                                        |
| 170   | ا٣- موضوع نمبر 28: يها ژول كراز                                                    |
| 173   | ٣٢- موضوع نمبر 29: پروگرام اور تقدیر                                               |
| 176   | ١٩٣٠ موضوع نمبر 30 : كيميلتي بوئي كائنات                                           |
| 179   | ۱۳۳۰ موضوع نمبر 31: قادر مطلق کے کمپیوٹری مرکز کے ریکارڈ                           |
| 185   | ۵۳- موضوع نمبر 32: الله كرب العالمين مونے كا سرار                                  |
| 189   | ٣٧- موضوع نمبر 33 : قوم لوط اور قوم عاد پرعذاب اللي                                |
| 193   | الساح موضوع نمبر 34: انبان خمارے میں ہے                                            |
| 198   | ۳۸- موضوع نمبر 35 : كائنات كامحور "تبدل اور عمل وردعمل                             |
| 203   | الم موضوع نمبر 36 : حیات بعد از موت کے موقع پر مخلوق کی حالت                       |
| 200   | ه مهم موضوع نمبر 37 : زندگی اور موت کی تبدیلی بیئت                                 |

| صفحه نم |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 92      | ١٨- موضوع نمبر 15: رحم ماوريس تين اندهير منطقه (علاق)    |
| 98      | ١٩- موضوع نمبر ١٥: قرآن نے آکسیجن کی پیش گوئی کی         |
| 103     | ۲۰ موضوع نمبر ۱7: الله کی حیرت انگیز مخلوق شهد کی مکھی   |
| 110     | ۱۲- موضوع نمبر ۱8: شراب انسانیت کی بدترین دستمن          |
| 117     |                                                          |
| 122     | ۲۳ موضوع نمبر 20 : كائتات كى پيدائش                      |
| 129     | ۲۴۰ موضوع نمبر 21: تهدور تهدسات آسمان                    |
| 137     | ۲۵- موضوع نمبر 22 : عبادت اور ذهنی صحت                   |
| 144     | ٢٦- مؤضوع تمبر 23 : اونٹ سے متعلق رموز                   |
| 149     | ۲۷- موضوع نمبر 24 : کائناتوں کے اور اق                   |
| 152     | ۲۸- موضوع نمبر 25 : حضرت عيسي اور حضرت آدم کی تخلیق      |
| 163     | ۲۹- موضوع نمبر 26 : زمین کی بیفوی شکل                    |
| 166 ——— | ۱۳۰ موضوع نمبر 27: صد کا سرار                            |
| 170     | اس- موضوع نمبر 28: بہاڑوں کے راز                         |
| 173     | ۲۳- موضوع نمبر 29: پروگرام اور تقدیر                     |
| 176     | ٣٣٠- موضوع نمبر 30 : كهيلتي بولى كائتات                  |
| 179     | ١٣٠٢ موضوع غمر ا 3: قادر مطلق كى كمپيوشى مركز كرديكارة   |
| 185     | ۳۵- موضوع نمبر 32 : الله كرب العالمين ہونے كا سرار       |
| 189     | ٣٦- موضوع نمبر 33 : قوم لوط اور قوم عاد پرعذاب اللي      |
| 193     | ٢٣- موضوع نمبر 34: انسان خيار عيس ب                      |
| 198     | ۳۸- موضوع نمبر 35 : کائنات کامحور 'تبدل 'اور عمل وردعمل  |
| 203     | موضوع نمبر 36 : حیات بعد از موت کے موقع پر مخلوق کی حالت |
| 209     | ه به موضوع نمبر 37: زندگی اور موت کی تید ملی بیئت        |



#### مقدم

#### پروفیسرڈاکٹرسیدرضوان علی ندوی (پی ایج ڈی کیمبرج)

اس بات پر سب متفق ہیں کہ قرآن بنیا دی طور پر ایک کتاب ہدایت ہے' یعنی وہ فکر وعمل' طرز معاشرت و معیشت نے اور انفرادی واجناعی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسانوں کی اس طرح رہنمائی کر تا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرسکیں اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی فوزوفلاح کے مستحق ہو سکیں ۔ اس کی بنیا دی دعوت وہی ہے جو تمام انبیاء کرام'قرآن سے قبل کی آسانی کتابوں میں' لے کر آت ہے بعدی عقیدہ توحید و آخرت'جن وانس و ملائکہ اور کا نئات کے خالق و پروردگار اور اس کے آخری رسول کی اطاعت اور عمل صالح۔

لین تخلیق آدم کے قصے میں جو قرآن کے پہلے پارے اور سورہ کروایا وہ ان کی دعلم اشیاء "میں برتری تھی '
کہ اللہ تعالی نے جس بناء پر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا وہ ان کی دعلم اشیاء "میں برتری تھی '
جو فرشتوں کے محدود علم کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی و علم آدم الاسماء کلم (البقرہ "آیت اس)۔ بیشتر قدیم و جدید مفسرین کے مطابق اساء یعنی ناموں سے مرادیماں مسمیات یعنی اشیائے کائنات ہیں اور ابتدائی بیسویں صدی کے مطابق سام کی بید قوت صرف آدم ابوا بشرکو عطا بیس ہوئی تھی بلکہ بی نوع آدم کو ودیعت کی گئی تھی اور اس بناء پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ نہیں ہوئی تھی بلکہ بی نوع آدم کو ودیعت کی گئی تھی اور اس بناء پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ (ولقد کر منابنی آدم و حملنا ہم فی البر والبحر ورزقنا ہم من الطیبات و فضلنا ہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا (سورۃ بی اسرائیل "آیت می) ترجمہ ڈ ''جم نے اولاو آدم کی تکریم کی ان کو خشکی اور تری میں رواں ہونے کی صلاحیت عطافر ہائی اور ان کے رزق کے لئے اچھی اور پاکیزہ چزیں مہیا کیں اور ان کو فضیلت دی بہت می اپنی خلق کروہ دیگر مخلوقات پر"

کائنات و حیآت ہے متعلق قرآن میں استے رموز و تقائق بیان کئے گئے ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے 'جیسا جیسا انسان کا علم برھتا چلا جائے گا اس پر ان تقائق کے راز منکشف ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ قرآن میں زمین پر چلنے اور رینگنے والے ہر کیڑے اور دو پروں ہے اڑنے والے ہر برندے کو انسانوں کی طرح قومیں قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے مافر طنافی الکتاب من شئی (مورة الانعام' آیت ۳۸) یعن "ہم نے اپنی آب میں کی چیز کے ذکر میں کوئی کی نہیں کی ہے"اس کا مطلب ہے کہ کائنات اور حیات ہے

متعلق تمام اصولی باتیں قرآن میں بیان کردی گئی ہیں۔

قرون اولی کے مسلمانوں کو ایسے ہی سائنسی حقائق نے ریاضیاتی طبیعیاتی اور فلکیاتی اور حیاتیاتی علوم کی طرف متوجه کیا اور آج سے بارہ سوسال قبل یونانی وہندی علوم کی پلخار کے سامنے نہ تووہ ہے بس ہوئے اور نہ یہ علوم ان کے ایمان کو متزلزل کرسکے 'بلکہ قرآن نے ان علوم میں ان کی حیرت اٹلیز ترقی کے لئے مهمیز کا کام کیا۔ محد بن موسیٰ الخوارزی نے جو عباس خلیفہ الهامون کے عهد یعنی نویں صدی عیسوی کے اوا کل میں ایک متازریاضی دان 'ما ہر فلکیات اور جغرافیہ نویس تھا اور جس کو اسلام میں الجبرا کا باوا آدم سمجھا جا تاہے 'وہ اپنی مشہور ترین مطبوعہ عربی کتاب ''الجبروالمقابلہ''میں کہتا ہے کہ میں بیہ کتاب اس لئے لکھ رہا ہوں کہ وراثت اور تجارت کے مسائل جن کا قرآن میں ذکر ہے با آسانی ان کو حل کیا جاسکے۔اس کی اس کتاب نے جو قرون وسطی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئی پورپ کو اس علم ہے آشنا کیا اور اس بناء پر اس کا نام ہی ان کے یہاں ''الجبرا'' پڑھ گیا' جو اسی عربی لفظ الجبر کی بگڑی ہوئی شکل ہے' اور اسی کے نام پر حساب کے ایک خاص طریقہ کو لاطینی میں algorismus اور انگریزی میں بگاڑ کر algorithm لکھا گیا۔ یہ سب الخوارزی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں'اس طرح چوتھی صدی ہجری میں ابوالعباس فرغانی اور اس کے بعد اسی صدی اور پانچویں صدی ججری کے اوا کل میں ابور یحان البیرونی ونیا کے عظیم ترین سائنس دانوں میں شار ہوتے ہیں اور بیرونی تواپیے تنوع علمی اور وسعت علمی کے سببان سب میں ممتاز ترین سائنس دان تھا اور اس کی خصوصیت بیہ ہے کہ وہ اپنی سائنسی کتابوں میں بھی قرآنی آیات کو بکثرت استعمال کر ناتھا 'اس کی ایک مثال اس کی قیمتی پیخمروں اور وهاتول يرمشهور عظيم كتاب "الجماهر في معر فته الجوابر"-

ان قدیم مسلمان سائنس دانوں کو اگرچہ قرآن نے سائنسی علوم کی طرف راغب کیا کیان ان کا موضوع قرآن نہ تھا 'جہاں تک ہمارے قدیم مفسرین کا تعلق ہے انہوں نے قرآن میں موجود کا نتاہ ہے متعلق آیاہ تخلیق ارض و ساء 'مش و قر 'نجوم و کواکب 'گردش لیل و نہار 'سمندروں ' فضاؤں ہرو ۔ تحرکی متعلق آیاہ تخلیق ارض و ساء 'مش و قر 'نجوم و کواکب 'گردش لیل و نہار 'سمندروں ' فضاؤں ہرو ۔ تحرکی مخلوقات و غیرہ کی تقییر کی تقییر کرتے ہوئے ان ہی معلومات کو ذکر کردیا جو یو تانی علمی وریث کے ترجمہ کے نتیجہ میں ان کو ملا تھا 'بطلیموسی فلکیا تی نظام جو دو سری صدی عیسوی سے ستر ھویں صدی عیسوی تک یورپ میں رائج رہا 'وہی مسلمانوں میں بھی مقبول تھا اور اس کی بناء پر آیاہ قرآن کی یہ تقیری گئی کہ زمین مرکز کا نتاہ اور غیر متحرک ہے اور سورج و چاند و ستارے اس کے گرد گھو متے ہیں ' حالا نکہ قرآن میں ایک کوئی واضح تصریح نہیں ہے سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں 'لیکن افسوس کہ یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں 'لیکن افسوس کہ یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں 'لیکن افسوس کہ یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں 'لیکن افسوس کہ یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ سورج ہمارے نظام کا مرکز ہے اور زمین و دیگر سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں 'لیکن افسوس کہ بیر نظریہ

جواپنے وقت ہے بہت قبل تھا'اس وقت قبول نہ کیا جاسکا'ابو ریحان البیرونی نے اپنی بے نظیر کتاب الآثار الباقیہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں کوپر ٹیکس اور گالیالیو کی تحقیقات کے نتیجہ میں بالآ خرستر ھویں عیسوی میں اس نظریہ نے قبول عام پایا اگرچہ ان دونوں ما ہرین فلکیات کو اپنی اس دریافت کے نتیجہ میں جو قدیم مسلمان علماء کے نظریات پر مبنی تھا پورپ کی طرف ہے مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

پھر سقوط بغداد کے بعد سے عموی طور پر مسلمان علم و شخقیق کے میدان میں تنزل وانحطاط کاشکار رہے '
کبھی کبھی کسی اسلامی ملک میں کوئی ایسا عبقری پیدا ہوتا رہا جس نے کسی خاص علمی میدان میں نے تھا کُق کا
انکشاف کیا 'جیسے چود ھویں صدی عیسوی میں ابن خلدون نے فلسفہ تاریخ وفلسفہ اجتاع (Sociology) کی بنیاد
رکھی 'یا اسی صدی میں مملکت غرناطہ کا وزیر لسان الدین الخطیب جس نے تجربہ و مشاہدہ سے علمی طور پ
شاہت کیا کہ طاعون ایک متعدی مرض ہے اور اس کا علاج ممکن ہے 'جبکہ اس وقت تک بورب میں سے مرض
ایک آسانی بلا سمجھا جا تا تھا اور اس کا کوئی علاج ان کے یمان نہ تھا'یا پھرا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں اسلامی
ہند کے شاہ ولی اللہ جنہوں نے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر مجمتدانہ بحث کی اور ایک احتواجہ بیش کیا۔

اس بیسوی صدی کے اوا کل میں ایک مصری عالم طنطناوی جو ہری (۱۸۵۰-۱۹۴۹) نے جنہوں نے از ہر میں تعلیم پائی تھی اور بعد میں انگریزی زبان پڑھ کر کچھ مغربی علوم کا بھی مطالعہ کیا تھا اپنی ضخیم تقییر ''الجوا ہر فی تقییر القرآن'' میں کا نتات اور اس کی تخلیق سے متعلق آیات پر بہت تقصیل سے سائنسی انداز میں روشنی ڈالی' لیکن ایک طرف تو وہ خود سائنس دان نہ سے اور دو سری طرف یہ کہ اننی کے ایک شاگر د استاذ حنق احد کے بقول انہوں نے اس میں ''اس قدر افراط و مبالغے سے کام لیا کہ بہت می قرآنی آیات کے وہ معانی بیان کئے جن کی وہ متحمل نہ تھیں۔'' ہی وجہ تھی کہ تھو ڑے عرصہ بعد ان کی تفییر کی مقبولیت ختم ہوگئی اور نہ تو وہ اپنی اس تقییر کا کوئی مستقل اثر علماء پر چھو ڑسکے اور نہ سائنس دانوں پر۔

بیسویں صدی کے مصری کے سائنس دانوں میں سے پروفیسر محداحد الغمراوی '(فار میسی کالج ' قاہرہ یونیسر محداحد الغمراوی '(فار میسی کالج ' قاہرہ یونیسر کیسٹری کے پروفیسر) اور ایک میڈیکل ڈاکٹر عبدالعزیز پاشائے اپنی کتابوں میں قرآن کی بعض الیسی آیات کی تفاد اول الذکرنے اپنی کتاب ''سنن اللہ اللہ اللہ کا نظام کا نتات ) میں قرآن کی بعض الیسی آیات کی سائنسی عمدہ اور تفصیلی تفسیر بیان کی جن کا تعلق Meteorology ہے 'جبکہ موخرالذکرنے اپنی کتاب الاسلام والطب الحدیث (اسلام اور ماڈرن میدکیسن) میں کا نتات ہے متعلق بعض آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مجزہ قرآنی کو بیان کیا۔

علاوہ ازیں ترکی کی ایک اہم شخصیت عازی احمد مختار پاشا (۱۸۳۲ء۔ ۱۹۱۹ء) نے جو ایک اعلیٰ ترکی فوجی ا ضریحے اور پھر سلطنت عثانی میں صدر اعظم (وزیر اعظم) کے عمدے پر فائز رہے۔ انہوں نے ترکی زبان میں اپنی کتاب '' ریاض المختار''میں کا نتات سے متعلق سائنسی انداز میں بعض آیات کی تفیسر کی۔

لیکن عربی زبان میں کا نتات ہے متعلق تقریباً تمام آیات قرآنی کی تغییر جوالیک سائنس دان کے قلم ہے جوہ ہے: "التفسیر العلمی اللایات الکونینه فی القران" کا نتات ہے متعلق آیات قرآنی کی سائٹی نئی تغییر کے علاوہ برطانیہ کی درہم سائٹی کی تغییر کے اس کے مصنف استاذ حنی احمد ہیں جنہوں نے اپنی مصری تعلیم کے علاوہ برطانیہ کی درہم (Durham) یونیورٹی ہے سائنس میں بی ۔ اے آنرز کیا تھا اور پھر مصر میں ڈائریکٹر آف ایجو کیش رہے 'ان کی یہ کتاب جو بڑے سائز کے ۵۳ مصفحات پر محیط ہے 'اس صدی کے نصف آخر میں قاہرہ کے مشہور ترین وارالا شاعت دارالمعارف سے دوبار شائع ہو چی ہے 'میرے پاس اس کا دو مراایڈیش ہے جو تمیں سال قبل میں نے قاہرہ سے خریدا تھا افروس کہ کتاب میں تاریخ اشاعت نہ کورہ خمیں میرے نزدیک اب تک اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں میں یہ سب ہے بہتر کتاب تھی اور میں اس ہے اکثراستقادہ کر تاریا۔

لیکن جب سے میں نے اپنے محرم دوست سید فیروز شاہ گیلانی صاحب کی عنایت سے ڈاکٹر نور باتی کی کتاب دو آئی آیات اور سائنسی حقائق "ویکھی ہے تب سے گویا میرے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی ہے۔

ڈپاکٹر نور باقی نے جو ایک Oncologist ہیں جس گرائی اور جامعیت کے ساتھ قرآن کی ان پیجاس آیات کی سائٹی کے تفییر کی ہے جو تخلیق ارض و سائٹی نظیف انسان 'دمین 'پیاڑوں اور میہ در میہ سات آسانوں 'ہواؤں کے پوشیدہ اسرار' رحم مادر' پانی اور قوت حیات' دل کی حقیقت وغیرہ وغیرہ پیجاس موضوعات سے متعلق ہیں ویسی تحقیق آج تک کسی سائنس دان نے نہیں گئے ہے۔ مصری مصنف احمد حفی کی کتاب آگر چہ ڈاکٹر نور باقی کی معلومات و تحقیقات کے کئی کتاب کے مقابلے میں کافی ہوی ہے 'لیکن احمد حفی کی معلومات و آکٹر نور باقی کی معلومات و تحقیقات کے مقابلے میں کافی ہوئی ہیں' پھر ہیہ کہ جن موضوعات سے ڈاکٹر نور باقی کی معلومات و تحقیقات کے مقابلے میں کافی پر انی و بحث کا محور برنایا ہے' ان پر نہ کورہ بالا مصری مصنف نے کوئی روشنی نہیں ڈالی سے آئی کی جن آیات کو اپنی جبتجو و بحث کا محور برنایا ہے' ان پر نہ کورہ بالا مصری مصنف نے کوئی روشنی نہیں ڈالی سے سے گائی ہوئی جبتجو و بحث کا محور برنایا ہے' ان پر نہ کورہ بالا مصری مصنف نے کوئی روشنی نہیں ڈالی سے سے گائی ہوئی جبتجو و بحث کا محور برنایا ہے' ان پر نہ کورہ بالا مصری مصنف نے کوئی روشنی نہیں ڈالی سے سے گائی ہوئی جبتجو و بحث کا محور برنایا ہے' ان پر نہ کورہ بالا مصری مصنف نے کوئی روشنی نہیں ڈالی

دو سری بات بیر کہ گزشتہ چالیس پینتالیس برسوں میں ڈاکٹر نور باقی کے بقول Astrophysics کے نام سے ایک نیا علم وجود میں آیا ہے' اس طرح Radiology اور Radiotherapy جیسے نئے علم اور علاج کے نئے طریقے وجود میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر نور باقی نے ان نئے علوم سے اپنی انتخاب کردہ آیات قرآنی کی سائیسی تفییر میں بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ مصنف نے جو بے مثال اولین تحقیقات پیش کی ہیں 'ان میں سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر۵ (فجعله عثاء الحوی) سے قرآن کی تیل کی چیشن گوئی ہے 'اسی طرح سورۃ لیمین کی آیت نمبر۹ (من الشجر الاحضر نارا") سے آسیجن کی قرآنی چیشن گوئی ہے اور اسی طرح سورۃ الحجرکی آیت نمبر۹ (وانبتنا فیہا من کل شئی موزون) سے زمین کے ناقابل کمپیوٹری نظام کا استنباط اور دو سرے انتمائی اہم موضوعات من کل شئی موزون) سے زمین کے ناقابل کمپیوٹری نظام کا استنباط اور دو سرے انتمائی اہم موضوعات ہیں۔

ی نہیں ڈاکٹر نور باقی نے خالص ترہی یا اسلامی عقائد کو بھی سائنسی انداز میں سیجھنے اور سیجھانے کی کوشش کی ہے ، جس میں وہ برے کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان میں وضو ، روزہ ، دوزہ ، جنت ، صحر کے اسرار اور سورہ والعصر کی تغییر اور حضرت عیسیٰ ہی آدم کی تخلیق وغیرہ جیسے موضوعات ہیں۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ ترکی میں کمال آئاترک کے زمانے ہے قرآن کی عجبی میں طباعت ممنوع تھی اور قرآن لا طبنی حروف میں چھیتا تھا۔ من \*۱۹۵۵ء میں جب کمال آئاترک کی استخابات میں شکست ممنوع تھی اور قرآن لا طبنی حروف میں چھیتا تھا۔ من \*۱۹۵۵ء میں جب کمال آئاترک کی استخابات میں شکست کے بعد ، صدر جلال بایار اور وزیر اعظم عدتان مندر ایس کی حکومت قائم ہوئی اور برسوں کے بعد پہلی بار عجبی میں اذان کی آواز بلند ہوئی تو جھے اچھی طرح یا دہے کہ خوشی ہے ایک بوڑھ ترک مسلمان کی موت واقع ہوگئی تھی ، میں اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اور ساتھ ہی عجبی زبان سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کی ہوگئی تھی ، میں انہائی خوبصورت خط میں قرآن لکھا اور یہ ۲۵ میں چھپ رہا ہے اور اب ترکی میں ایک نئی نسل پیدا خوبصورت خط میں قرآن لکھا اور یہ ۲۵ میں جس چھپ رہا ہے اور اب ترکی میں ایک نئی نسل پیدا ہوگئی ہے جو اصل عجبی میں قرآن پڑھ سکتی ہے اور ہزاروں تھاظ قرآن بھی دوبارہ ہوگئے ہیں۔ ڈاکٹر نور باقی میں اس نئی نسل سے ہیں۔ بنیا دی طور پر جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک سائنس دان بلکہ میڈیکل سائنس کے ایک ہے جو اصل عبی میں۔ میں میں کہ اللہ قرآن پر ان کی گمری نظر ہے اور وہ میں اس نئی سائنس کے ایک ہے جو اصل عبیان شخص ہیں۔

لیکن اس سب کے باوجود اصل کتاب میں موضوع نمبر ۳۳ میں مصنف سے ایک سہو ہوا ہے وہ سے کہ انہوں نے قوم ہود اور قوم عاد کو دو الگ قومیں شار کیا ہے حالا نکہ ہود نبی کا نام ہے اور عاد ان کی قوم کا نام۔ اس سلسلے میں قرآن کی جو آیت اختیار کی گئی ہے۔

مصنف کو قوم لوط اور قوم هود کے بارے میں کنفیو ژن ہوا ہے یہ دونوں قویس ایک ہی عذاب بارش سے ہلاک نہیں ہوئی تھیں 'بلکہ قوم لوط پھڑوں کی بارش سے ہلاک ہوئی تھی جبکہ هود علیہ السلام جس کو قوم عاد کے نام سے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے 'وہ انتہائی تیزر فارسردیا بقول بعض گرم آند تھی سے ہلاک ہوئی۔ قوم لوط پر جو پیخروں کی بیا کنگروں کی بارش اس طرح ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سطح زمین کو اوپر بلند کرکے ان پر الٹا کردیا تھا' اس کا ذکر سور ۃ ہوو کی آیت نمبر ۸۳ میں اننی الفاظ میں ہے' یہ شہر سدوم میں ہوا تھا جوارون کے مغرب میں بحیرہ مردار کے قریب ہے اور سطح سمندر ہے ۵۰۰ میٹر پنچے ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بحیرہ مردار (Dead Sea) ای واقعہ عذا ہے تیجہ میں وجود میں آیا تھا۔

زیر بحث کتاب کے سابقہ ایڈیشنوں (صفحہ ۱۸۳) اور اصل اگریزی کتاب میں اس موقع پرجو لکھا ہے کہ قوم لوط کے بت پرست بادل دیکھ کرخوش ہوئے تھے 'وہ بات درست نہیں ہے 'بلکہ اس موقع پر قرآن (سورة الاحقاف آیت ۲۲۳) میں قوم عاد نہ کورہ ہے 'موجودہ ایڈیشن (چہارم) میں یہاں اصلاح کردی گئی ہے 'کتاب کے اس صفحہ پر بہت می قوموں کی بتاہی کا سب قرآن کے حوالے ہے ایک شدید آواز کے دھا کے کو بتایا گیا ہے ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے 'قرآن کے بموجب (سورہ عود آیت کا و دیگر آیات) قوم شمود کو شدید آواز کے دھا کے کہ بتاہ کی گئی ۔ آواز کے دھا کے عذاب ہے تباہ کی گئی ۔ آواز کے دھا کے عذاب ہے تباہ کی گئی ۔ آواز کے دھا کے عذاب ہے تباہ کی گئی ۔ تقوی سے تباہ کی گئی ۔

صفحہ ۱۸۵ پر (سورہ الحاقہ آیت ۲) کے حوالے سے قوم عاد کی تج بستہ شدید آند تھی کے ذریعہ باہی کے لئے ما سنسی تحقیق کا ایک مصنف کو شرق اوسط میں تج بستہ انتہائی ٹھنڈی ہوا کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے سا سنسی تحقیق کا ایک تکلف آمیز سمارالینا پڑا ہے 'کوئی شک نہیں کہ بست سے قدیم وجدید مفسرین نے یہاں قرآن کے لفظ (ریح صرصر) سے تخ بستہ ہوا یا آند تھی مراد ل ہے 'لیکن ساتھ ہی دیگر مفسرین جیسے زفشری وغیرہ نے اس کے دونوں معانی بھی بیان کئے ہیں' اسی سورت کی آیت نمبرے میں ہے کہ اس انتہائی شدید آند تھی کے نتیجہ میں جو سات را تیں اور آٹھ دن چلتی رہی سب لوگ مجور کے کھو کھلے تنوں کی طرح زمین پر گرے مرے پڑے تھے' بعض مفسرین نے اس کے معنی سموم یعنی گرم ہوا کے بھی لکھے ہیں اور اس کی آئید اس صبح حدیث نبوی سے بعض مفسرین نے اس کے معنی سموم یعنی گرم ہوا کے بھی لکھے ہیں اور اس کی آئید اس صبح حدیث نبوی سے کہ ذریعہ میری آئید کی طرف سے باد صبا (یوا) کے ذریعہ ہا ک و برباد کے ذریعہ میری آئید کی گئی اور قوم عاد کو پچھوا (یعنی مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا) کے ذریعہ ہا ک و برباد کردیا گیا اور رہے بچھوا بہت گرم ہوتی ہے' اس طرح مسلہ ہوا کی ٹھنڈ کا نہیں بلکہ انتہائی تیزر فار آئید تھی کا تھا جس نے پوری بہتی کو زمین ہوس کردیا تھا اور ایسی گرم آند ھیاں شرق اوسط میں چلتی ہیں۔عذاب اللی سے جس نے پوری بہتی کو زمین ہوس کردیا تھا اور ایسی گرم آند ھیاں شرق اوسط میں چلتی ہیں۔عذاب اللی سے جس نے پوری بہتی کو زمین ہوس کردیا تھا اور ایس گرم آند ھیاں شرق اوسط میں چلتی ہیں۔عذاب اللی سے دس نے پوری بہتی کو زمین ہوس کردیا تھا اور ایس ہوتی ہے' اس طرح مسلہ ہوا کی ٹھند کا نہیں بلکہ انتہائی تیزر فار آئید ہی کا تنہ سے کہ اس کی دریا گیا تھا۔

ڈاکٹرنورباقی کی بید کتاب پہلی بار سن ۱۹۸۵ء میں ترکی میں شائع ہوئی تھی'اصل کتاب ترکی زبان میں تھی' اس کا انگریزی ترجمہ ترکی کے ایک نہ ہمی ادارے کی طرف سے شائع ہوا تھا'پاکستان میں سید فیروز شاہ گیلانی صاحب نے اس کا انگریزی ترکی ترجمہ شائع کیا اور پھراس سے اردو ترجمہ موصوف ہی نے کیا اور اس طرح کتاب کو پاکستان میں روشناس کرایا 'وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس بے نظیراور مفید کتاب میں اصل قر آنی سے اہل پاکستان کو متعارف کرایا۔ انہوں نے اردو ترجمہ میں ایک اہم اضافہ کیا ہے کہ کتاب میں اصل قر آنی آیات ذکر کردی ہیں۔

کتاب کے پڑھنے ہے ایک اہم احساس یہ ابھر تا ہے کہ اس کے مصنف کا دل ایک زندہ و تابندہ ایمان سے معمور ہے اور ای ایمان نے مصنف کے لئے کا نتات کے اسرار کا سجھنا آسان کردیا ہے۔ سن ۱۹۵۰ء کی دہائی میں امریکہ کی اکادی آف سائنس کے چیزمین اے می موریسن (Morison) کی کتاب Man doest not Stand Alone شائع ہوئی تھی جس کا عربی ترجمہ "العلم یدعو الی الایمان" (سائنس ایمان کی دعوت دیتا ہے) کے نام ہے شائع ہوا تھا اس میں مصنف نے سینکڑوں مظام کا نتات و حیوانات کی اعجوبہ کاریاں پیش کرکے ثابت کیا کہ ہے سب کچھ مافوق الادراک قوت رکھنے والے خالق کی تخلیق کے بیر مکن نہیں۔ پیش نظر کتاب میں ہے تمام باتیں قرآنی تھا کتی کے طور پر ثابت کی گئی ہیں اور یمی اس کی منفردا شیازی شان ہے۔ و فوق کل ذی علم علیہ۔

رضوان علی ندوی ۲۰ دسمبر ۱۹۹۸ء



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وف مرجم

مسلمان ہونے کی وجہ سے بہتم سب پر لازم ہے کہ ہم اس دین کو بیجھنے کی کوشش کریں جو ہماری شخصی اوراجتماعی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم دنیا ہیں ہزاروں قتم کی کتا ہیں پڑھتے ہیں بڑی بڑی بڑی و گریاں حاصل کرتے ہیں لیکن ایک انتہائی اہم کتاب قرآن کی طرف ہماری توجہ ہیں تا ہے۔ ڈاکٹر نور ہاقی کی بیر پاکٹ ایڈیشن زیادہ تعلیم یافتہ ہے اس کوقر آن ای قدر زیادہ بہتر طور پر بہتھ ہیں آتا ہے۔ ڈاکٹر نور ہاقی کی بیر پاکٹ ایڈیشن کتا بیل جو انگریز کی ہیں بیل میں نے انقرہ میں خریدیں اور ترکی ہیں بسوں کے ذریعے طویل سفر سیاحت کے دوران پڑھتا رہا۔ ای سفر میں میر سے ساتھی بہت سے جرمن اورام کی سیاحوں نے بھی یہ کتا ہیں ہم سیتعار لے کرتھوڑی تھوڑی دیر کے لئے پڑھیں اوران کو پہلی دفعہ حیرت کے ساتھ قرآن کی عظمت کا حساس ہوا۔ میں اس کوالیک دینی اور علی فرض سجھتا ہوں کہ میر ہے ہم وطن اورارادوداں اس عظیم کتاب یعنی قرآن کے متعلق ایک مومن انسان کی ریسر چ سے فائدہ اٹھا کمیں۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد سے بھین ہم کو جاتا ہے کہ کا نئات کا سائنسی علم ایک مومن مسلمان کی میراث ہے جے وہ برشمتی سے گئ صد یوں قبل گم کر چکا ہے قرآن میں 750 دفعہ مسلمانوں کی توجہ سائنسی تھائق اور مشاہدات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ آسے اس گشدہ میراث کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی کی رضا پوری کرنے کی طرف توجہ کریں۔

اس ضمن میں علامہ اقبال کا موقف بھی ہے تھا کہ''موجودہ دور میں اسلام کے علم الکلام کی بنیا دبھی جدید تجرباتی علوم کی دریافتوں پراستوار ہونی چاہئے۔اس لئے کدان کے نتائج قرآنی افشائے حقیقت ہے ہم آ جنگ ہیں۔ چنانچہ دین کا سائنفک علم موجودہ دور کے مسلمانوں کے اعتقاد کو پختہ اور راسخ بنادے گا۔'' انہوں نے مزید فرمایا۔

'' کلا کی فزئس نے خودا پے اساسی مفروضوں پر تقید کرنا سکھ لیا ہے اس کے متیج میں مادیت کی وہ تم جس پر شروع میں اُس کی بنیا دکواستوار کرنا ضروری تمجھا جاتا تھا، تیزی ہے غائب ہوتی جارہ ہی ہے اور وہ دن دور نہیں جب ند ہب اور سائنس اپنی اس باہمی مطابقت کو دریافت کرلیں گے جس کا اب تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔"(دیباچہ ری کنسٹرکشن لیکچرز)

اس کتاب میں ڈاکٹرنور ہاتی کی تحقیق حضرت علامہ کی پیش گوئی کو حیرت اگیز طور پر صحیح ثابت کرتی نظر آتی ہے۔

ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنے مشہور مقالہ ''دستقبل کی تاریخ پر ایک نظر' میں کیا خوب کہا ہے کہ ''جو فرہ ہب ہو سائنس معیارے پست ہے 'تعلیم یا فتہ شہبازوں کے لئے وہ ایک مردہ شکارہ اور وہ فرہ ہب ہو سائنس کی بلندیاں نہیں یا سکیس وہ آج کی دنیا کے بڑے بڑے مفکروں کا ہے۔'' ڈاکٹر صاحب کتے ہیں کہ ''جب بجیب اور فکر انگیز اتفاق ہے کہ میکس پلینک 'کیل' آئن اطائن کی تحریروں میں جابجا قرآنی الفاظ یا قرآن فہمی سے حاصل شدہ تعیریں ملتی ہیں۔ کو انوں کے ذریعے انہوں نے مالا ہیت کا دور دیکھا ہے۔ پھروہ بازگشت ریاضیت کی منزل پننچ۔''

''دنیا میں نئے دور کی آمد آمدہے اس میں ایسے ند بہب کی حکمرانی ہوگی جو سائنس سے بهترو برتر ہو گا اور سائنس جس کی برتری کونشلیم کرے گی دہ نہ ب اسلام اور قرآن ہوگا۔''

مجھے اپنی علمی تم مائیگی کا شدت ہے احساس ہے۔ اگر ترجے میں کوئی خای رہ گئی ہو تو اس کے لئے میں اللہ ہے معافی اور قار کئین سے معذرت کا خواہاں ہوں۔

سيد محمر فيروزشاه كيلاني

#### تعارف

اگر دنیا کے تمام انسان مل کر بھی قرآن کی عظمت پوری طرح بیان کرنا چاہیں تو بھی ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا دیا ہوا شاہکار' جو لوح پر درج ہے جب ہمارے پیارے پیغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم سے پوچھا گیا ''اللہ کے رسول! ہر پیغیر کا مجزہ تھا آپ کا کیا مجزہ ہے۔ '' تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ کا لفظ لیعنی قرآن کریم۔'' قرآن کریم کوئی عامیانہ بات یا معمولی احکامات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ آخری اور سب سے برے زندہ مچ کا منبع ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے زندہ تج ہونے کا را زہر عامیانہ ذہمن کے
لئے مخفی ہے اس کا مکمل ادراک کوئی آسان کام نہیں ہے۔

قرآن کے علاوہ باقی تمام تحریروں کا برتدر ہے ہے اثر ہونا ان کی قسمت ہے۔ ہر چیزی ایک انتہا ہے مگر سے
بار بار ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک گزرنے والا دن قرآن کی حقیقت کا باربار زندہ اور قائم ودائم ہونے کا ثبوت
مہیا کرتا ہے۔ اگر چہ اس کی آیات ہیشہ زندہ اور موجود ہیں لیکن ہماری سمجھ کو اس راز کا اوراک مخصوص
وقت کی حد نظری میں محسوس ہوتا ہے۔ ہرنسل اپنے آورش کو نے طور پر پاتی ہے۔ بلاشبہ سے حقیقت آئندہ
آنے والی تمام نسلوں کے متعلق بھی صحیح ثابت ہوتی رہے گی۔

ایک آیت کے معانی کو گلاب کے پھول ہے تشبیہ دی جاسکتی ہے یہ تهہ در تهہ پتیوں ہے ڈھکے رہتے ہیں۔ ہر پتی کے الگ ہونے سے ایک نیا معنی نظر آتا ہے۔ اس لئے آیت کی مختلف تو جیمیں اور معانی ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً غلط بات ہوگی آگر کسی آیت کا صرف ایک مفہوم نکال کر کما جائے کہ یہ آخری معنی ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ قرآنی آیات کے معنی کھلے ذہن ہے نکالے جا کیں مثلاً اس طرح کمنا چاہئے کہ یہ اور یہ بھی اس آیت کے معنی ہو تھے ہیں۔

آیات کی تشریح سے قبل میں قار کین کی توجہ آیات کے معنی اور آیات کی تشریح کے در میان لطیف فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ معنی کے مطلب کسی ایک زبان سے دو سری زبان میں ترجمہ کرنے کے ہیں۔ جب کہ تشریح کا مطلب اسی زبان میں وضاحت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں چند اصول سے ہیں :۔

ا- ترجمہ دونوں زبانوں کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہونا چاہے۔ تشریح کو متن میں شامل نہیں کرنا چاہئے۔

2- جس لفظ کے اصل اور عین مطابق معنی نہ ملتے ہوں اس کے لئے ٹانوی بہترین معنی تلاش نہ کئے جا کیں

بلکہ اصل لفظ کو اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے تشریحی حصہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہئے۔ 3۔ اگر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں تو دو مرے معانی کو بھی تشریح میں بیان کرنا چاہئے۔ اس امر کے لئے انتائی احتیاط کرنا چاہئے کہ مترجم کی اپنی پیند کی تشریح کو ہی نہ تھوپا جائے اس سلسلے میں نیت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اللہ کالفظ ذرا سی ہے احتیاطی بھی برداشت نہیں کرسکتا۔

سب ہے اچھی تشری وہ ہے جو دو سمری قرآنی آیات کو بنی کریم کی احادیث اور صحابہ کرام کے الفاظ کو مد نظر رکھ کری گئی ہو۔ اس سلسلے میں عربی زبان کی اپنی بناوٹ اس کی گرام کے اصول اس کی فصاحت اور بنافت کو بھی اہمیت دینا چاہئے۔ اوپر دیئے گئے ذرائع پھر بھی کسی آیت کی تشریح میں ناکانی ہو تھے ہیں اس موقع پر سائنسی ترقی اور نکنی کی ایجادات بے حد مفید رہنمائی مہیا کر عتی ہیں۔ قرآن کریم کی بہت می الی آیات ہو فز کس PHYSICS اور کا نئات ہے متعلق ہیں بھی ایک جگہ اسمی نہیں کی گئی ہیں اور نہ ہی ان کی تنلی بخش تشریحات پیش کی گئی ہیں۔ اس مشکل کام کو جزوی طور پر پورا کرنے کے لئے میں نے 50 ان کی تنلی بخش تشریحات پیش کی گئی ہیں۔ اس مشکل کام کو جزوی طور پر پورا کرنے کے لئے میں نے 50 آیات کی تشریحاں سے دی در در س آیات کے حساب سے تر تیب دی جارہی ہیں۔

موجودہ دور میں فزئس اور اسٹروفزئس ASTROPHYSICS پر شائع شدہ مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سائنس کے تسلیم شدہ تھا کُق کو قر آن کے سائنسی مجزات کے ساتھ ساتھ قار کین کے لئے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فزئس اور اسٹروفزئس (کا کتاتی فزئس) کے موجودہ دور کے پیچیدہ مساکل اور نظریات کے پیش نظر بعض جگہوں پر میرے لئے مزید سادہ تشریح ناممکن می ہوگئی ہے۔ اس کے لئے میں قار کین سے معذرت خواہ ہوں جو کہ حالت مجبوری ہے۔

میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے علم میں اپنے بھائیوں کو شریک کروں۔ تشریحات میں غلطیوں کی میں اپنے قار ئین سے معافی کا خواست گار ہوں۔ جماری آسانی کتاب ہر قتم کی غلطی یا کمزوری ہے کہیں زیادہ بالا تر ہے۔ اگر کہیں سہویا غلطی ہے تو وہ صرف میری ہے۔ میں سے کام شروع کرتے ہوئے اللہ 'تمام کا کناتوں کے مالک کی رحمت اور معافی میں بناہ جا ہتا ہوں۔ میری دعاہے کہ اللہ اپنے اکرام کے مطابق ہمیں۔ اپنے اعمال کی توفیق عطافرہائے۔

### موضوع نمبر ا قران کالطیف انداز

آسانی فضا ATMOSPHERE کراز نُعَ اسْتَوْی اِلَی السَّمَآءِ وَ هِی دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَ لِاُمْ ضِ الْخِیْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا \* قَالَتَا آتَیْنَاً لِلاَمْ ضِ الْخِیْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا \* قَالَتَا آتَیْنَا

طَأْبِعِين (1) \_\_\_

'' گِھروہ آسکان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کما آؤ (ایک مقام پر) تو چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آگئے فرما نبردا رول کی طرح۔'' ۱۱(حم السجدۃ 41)

"THEN, TURNING TO THE NEBULOUS HEAVEN, HE SAID TO IT AND THE GLOBE (EARTH) COME, WHETHER WILLINGLY OR UNWILLINGLY. THEY BOTH SAID" WE CAME WILLINGLY.\_\_(CHAPTER 41 (II)

اس سے پہلے کہ میں قرآن کی ان آیات کی تشریح کروں میں مختصرا "سورۃ ہم السجدۃ یا فصلت کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے ہیہ سورۃ قرآن میں دو سری سورۃ ہے جو "دح" اور "دم" سے شروع ہوتی ہے۔ یہ انتہائی اہم سورۃ ہے جے ہمارے نبی کریم"اکٹر پڑھاکرتے تھے۔

اسلام کے عظیم مفکروں اور دانشمندوں نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ قر آن میں جو سات مرتبہ "ح-م" آتے ہیں ان میں کا نئات (UNIVERSE) کے متعلق بہت سے را زہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سات "ح-م" سور ۃ تم السجدۃ کی تشریح کے سلسلے میں تو خاص را زر کھتے ہیں۔

آیت نمبر ۱۵ دنیا کی پیدائش کے متعلق تفریح کرتی ہے اور کا نئات کی ادی اصلیت پر لطیف پیرائے میں روشنی ڈالتی ہے۔ ب شک اس آیت کے بھی کی معنی اور تفریحات ہو سکتے ہیں۔ میں اس آیت کے معنی زمینی طبیعیات (GEOPHYSICS) کے نقطہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

ا- ہمیں اس آیت کوبار بارپڑھ کراس کے اہم نکات کو اکٹھا کرنا چاہئے۔ اس معاملہ میں بالکل عام مُعانی سے آگے اور انتہائی احتیاط سے ویکھنا چاہئے۔ میں قاری کی توجہ مندرجہ ذیل نکات کی طرف میڈول کرانا چاہتا

(الف) ( کیجروه دهوان دار آسان کی طرف متوجه بهوا-"

میہ طرز بیان ایک خاص راز کو ظاہر کر تا ہے۔ کیونکہ جب اللہ پچھ چاہتا ہے تو وہ محض میہ فرما تا ہے کہ '' ہوجا'' اور وہ ہوجا تا ہے۔ یہ آیت پھر کیوں بطور خاص بیان کرتی ہے کہ وہ آسان کی طرف متوجہ ہوا۔'' یہ حقیقت جماری توجہ اس طرف مبذول کرارہی ہے کہ یمال ایک اہم سائنس نکتہ بیان کیا جارہا ہے۔

(ب) وہ یعنی اللہ تھم دے رہا ہے زمین اور آسان آپس میں انفاق عمل اور ہم آہنگی پیدا کریں۔وہ ان کو تھم دیتا ہے کہ وہ آئیں اللہ کا کسی مخلوق میں تھم دیتا ہے کہ وہ آئیں اور آپس میں باہمی انفاق عمل کریں جاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔اللہ کی کسی مخلوق میں تھم عدولی کی طاقت نہیں ہے۔ زمین اور آسان کے طوعا" و کرہا" آنے کامطلب سے ہے کہ اس انفاق عمل میں عام طور پر کوئی مشکل حائل ہے۔ مزید براں ہیں بھی ظاہر ہو تا ہے کہ آسان جے زمین سے ہم آہنگ ہوتا ہے وہ زمین سے نزدیک ترین بھی ہے۔

آیا! اب زمین اور اس کے نزدیک ترین آسان کے تعلق کے متعلق تفیش کریں جو موجودہ دور کے علم ریاضی طبیعیات جیوفزئس کے تناظر میں ہو۔ ابھی کچھ عرصہ قبل تک یہ مفروضہ تھا کہ زندگی کی نمو کسی بھی کرہ پر ایک خاص درجہ حرارت پر ہو عتی ہے مگر موجودہ چند سالوں میں فضا کی تشخیر نے ظاہر کردیا ہے کہ کسی کرہ PLANET کے ATMOSPHERE فضا کا حصول اور اس کی موجودگی کو بر قرار رکھنا ہے صد مشکل امر ہے۔ دو سرے لفظوں میں کسی کرہ اور اس کے نزدیک ترین آسمان کے درمیان انتہا کی مخالفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا میں نزدیکی فضا گئیسی ایشموں پر مشمل ہوتی ہے تمام بوے کروں میں یہ اسٹی ذرات کرے کی سطح میں جذب ہوجاتے ہیں جبکہ چھوٹے کرے میں کشش ثقل کی طاقت فرات کرے کی سطح میں جذب ہوجاتے ہیں جبکہ چھوٹے کرے میں کشش ثقل کی طاقت اسلامی مقدس آیت کوان مختصر ایشی گئیسیں فضا میں حوباتی ہیں اور کرہ بنجریا خالی رہ جا تا ہے۔ اب آیے اس مقدس آیت کوان مختصر معلومات کی روشنی میں دوبارہ پڑھیں۔ بطور خاص دو سرے فقرہ کو :

« آوَتم دونول 'خواه تم چاہویا نہ چاہو۔ "

ایٹی ذرات اور دیگر کثیف گیسیں فضامیں تحلیل ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ جبکہ ہماری زمین انہیں گرفتاریا اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں زمین اور آسان (فضا) کی یہ حصہ داری ان کی مرضی کے خلاف ہے بلکہ بہ حالت مجبوری یعنی طوعا" و کرہا" ہے۔ اس آیت کریمہ کی سائنسی عظمت اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کا تناتی راز آج سے چودہ صدیاں قبل انسانیت کو بتایا گیا تھا۔ تھا جبکہ آج سے بچاس سال قبل تک بھی اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔

اس مقدس آیت کے اندرونی گہرے معانی تک پہنچنے کے لئے آیئے ہم اپ ارضیاتی طبیعیات (جیوفز کس)کے علم کو تھوڑا اور پھیلا کیں۔ایک کرہ پر فضائے پھیلاؤ کے لئے کس چیزی ضرورت ہے؟ مثلاً زمین پر؟

کرہ ہوایا فضا کی بناوٹ کے لئے ضروری ہے کہ اس حرکت (MOTION)جو ذرات یا سالموں کو تحلیل کرتی ہے 'کو زمین کی کشش ثقل ہے متوازن رکھا جائے تاکہ تحلیل ہونے کے عمل کو روکا جاسکے۔ یہ تقریباً ناممکن بات نظر آتی ہے۔ باوی النظر میں اس کا واقع ہونا تمام کا کنات کے کروں میں ایک ارب کے مقابل ایک ہے زیادہ نہیں ہوسکتا۔ اسی حقیقت کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ :

"اور پروه آسان کی طرف متوجه ہوا۔"

یہ بیان اس راز کی طرف توجہ ولا تا ہے کہ کس طرح اللہ ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا تا ہے۔ ارضی طبیعیات (جیوفز کس) کے نقطۂ نظرے میہ انتہائی توازنوں والی شکل بے حداہم خصوصیات کی متقاضی ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل خصوصیات کاموجو دہونا ضروری ہے۔

١- فضائي درجه حرارت ATMOSPHERIC TEMPERATURE

2- زمین کی متوازن کشش ثقل۔

3- فضای اشعاعی توانائی (RADIANT ENERGIES) کی ایسی سکت موجود نه ہوناجواس نازک توازن کوبگاڑ سکے۔ یہ توانائی مادے کی غیر موجودگی میں بھی قائم رہتی ہے۔

#### ۱- فضائی حرارت ATMOSPHERIC HEAT

سالموں یعنی انتهائی باریک ذروں کے گم ہوجانے کا انحصار تیش یعنی HEAT پر ہو تا ہے اور اروگر د کی تیش کو مندر جد ذیل خصوصیات کی پیروی کرتا پڑتی ہے۔

(الف) زمین کا سورج کی نسبت فاصلہ: اگر زمین سورج کے نزدیک تر ہوتی تو فضا میں حدت کی زیادتی ہے۔ اور زیادتی اسلے اہل کرغائب ہو جاتے۔ اس کے برعکس اگر زمین سورج سے اور زیادہ دوری پر ہوتی تو چھوٹے ذرات یا سالموں کی حرکت بہت ست ہوجاتی اور پہ جم جاتے اور جلد ہی زمین میں مل کرائیا وجود ختم کروئے۔

(ب) زمین جو حدت سورج ہے لیتی ہے۔ اس کو زمین کی فضامیں برابر طور پر تقسیم ہوتا چاہئے۔ اس مقصد کے لئے زمین کواپنے محور پر ایک خاص رفتار سے گھومنا ہو تاہے۔ اگر اس کے گھومنے کی بیر رفتار بہت زیادہ کم ہو توجس طرف اندھیرا ہو گاوہاں اچانک نخ ہوجانے کی وجہ سے فضا (ATMOSPHERE) زیا کے اس تاریک حصہ میں ضم ہو کر ختم ہوجائے گی۔ اگر زمین کا محور پر گھومنا زیادہ تیز ہو تو زمین کے بہت۔ حصوں کو مناسب گری نہ مل سکے گی۔

اس کے یہ ضروری ہے کہ زمین اپنی موجودہ رفتار ہے ہی گروش کرتی رہے۔ اگرچہ یہ متناسب گروش محدت کے سوال کا خاطر خواہ جواب نہیں ہے۔ ارضی خط استوا جو کہ سورج سے زیادہ سے زیادہ حرارت وصول کرتا ہے۔ گرم ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔ جبکہ زمین کے قطبین (POLES) مزید شمنڈا ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔ جبکہ زمین کے قطبین جس کے متنجہ میں وہاں تکشیف لیخی وہ کیمیائی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس سے دویا زیادہ ذرات مرالہوں کے جم جانے اور انجذابی عمل (ABSORPTION) کی وجہ سے کرہ باد لیحنی فضا خود بھی جذب ہوجاتی ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ زمین کے محور AXIS بھیشہ جھکے رہیں اور زمین کے حرارت شدہ علاقوں کو متواتر متناسب طریقے سے باہمی تبدیلی کے عمل میں اول بدل (INTERCHANGE) کرتے دہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارضی محوری جھکا ہوا ہے۔

آیت کریمہ کے آخر میں بیہ اعلان کہ ''ہم آگئے فرمانپرداروں کی طرح''اوپر دیئے گئے معانی کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ کا تھم کہ ''آؤ خواہ تم چاہویا نہ چاہو'' زمین کے خود بخود جھکاؤ اور اس کے متناسب گھومنے ROTATION کے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لینی زمین ایک خاص حالت میں اپنی مادی حیثیت کے لئے اللہ ہی کے تھم کی پابند ہے۔

(ج) نین جو حرارت حاصل کرتی ہے۔ اے ایک خاص عرصہ تک پر قرار رکھنا پڑتا ہے۔ دو سرے لفظوں میں زمین کو ایک فتم کے کمبل کی ضرورت ہے۔ یہ کمبل ہوا میں کاربن ڈائی آگسائیڈ گیس لفظوں میں زمین کو ایک فتم کے کمبل کی ضرورت ہے۔ یہ کمبل ہوا میں کاربن ڈائی آگسائیڈ گیس (GASEOUS CARBON DIOXIDE) نے مہیا کررکھا ہے۔ گرفضا کے پیدا ہونے ہے پہلے ارضی حرارت کے عمل کو متناسب رکھنے کے لئے کاربن ڈائی آگسائیڈ کماں تھی؟ہم نے ارضی طبیعیات کے مطالع سے یہ معلوم کرلیا ہے کہ زمین کی ابتدائی فضا نبیادی طور پر کاربن ڈائی آگسائیڈ پر مشتمل تھی۔ آیت مقدسہ اس رازکواس طرح آشکار کرتی ہے کہ ابتداء میں زمین کی فضا زیادہ تر دھو کیس (کاربن ڈائی آگسائیڈ) پر مشتمل تھی۔ زمین کا حرارت کو قائم رکھنا اس ابتدائی گیس (دھو کیس) پر مخصرہے اور اس کی وجہ سے ہی زمین کی موجودہ فضا قائم ہے۔

THE PROPERLY PROPORTIONED -2 -2 وطين كي متناسب كشش ثقل -2 GRAVITATION OF EARTH

جدید فزکس نیمنی کشش ثقل کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ یہ ایٹم ATOM کی ان مستعد کشش کی قوق کا مجموعہ ہے جو زمین کے وجود میں موجود ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر فضا کے تحلیل ہوجانے کو بذریعہ کشش ثقل اور دو سری طرف فضا کے مکمل طور پر جذب ہوجانے کے عمل کو روکنا ہو تو زمین کو ایک مخصوص حجم اور کثافت (VOLUME AND DENSITY) کا حامل ہوتا چاہئے۔ یہ با آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر زمین ایک مخصوص حجم اور کثافت رکھے تو بغیر کسی مشکل کے فضایا کرہ باد مہیا ہوسکتا ہے مگر اس پورے عمل میں تا قابل یقین نزاکش اور موشکا فیاں نظر آتی ہیں ان کو درج ذیل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔

(الف) نظین میں مختلف مادے ایک خاص تناسب سے ہوتے ہیں یہ ضروری ہے کہ زمین میں مناسب مقدار میں دھاتوں کو ذخیرہ شدہ ہونا چاہئے تاکہ زمین پر زندگی اور تهذیب و تهزن قائم رہ سکے۔اس کے ساتھ غیردھاتی اشیاء کا ذخیرہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ زمین کا جم کوئی سادہ حساب نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتمائی پیچیدہ حساب کتاب ہے جس میں بیک وقت کئی اہم چیزوں کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔

(ب) زمین کی کشش کا توازن اس طرح بنا ہوتا جائے کہ جبکہ ما لیکولز (فضائی سالے) لیمن کرہ ہاد کے ذرات جسمانی طور پر متوازن صورت میں ہوں تو مین ای وقت وہ زمین کی سطح پر کیمیاوی طور پر ساکت بھی ہوں۔ لیمن زمین کا خول CRUST، مٹی 'پہاڑ سمندرا یک ایسے وجود میں ہوں جو کرہ باد کی گیسوں سے مناسب روعمل کا باعث بنیں دو سرے لفظوں میں وہ کرہ باد کو اپنے اندر جذب نہ کرلیں۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا خول کاربن کا ہمنا ہوا ہو یا توا یک طرف تو وہ آئیسی کو کیمیائی روعمل سے ختم کردیتا' دو سری طرف وہ ناکٹر وجن کو جذب کرلیتا۔ لیکن زمین کا خول سلیکان کے حرکبات نے اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ انہیں کرہ باد کے اندرونی خول میں ساکت و جامدر کھتا ہے۔ اس طرح زمین اور کرہ باد کا توازن قائم رہتا ہے۔

(ج) مزید دواہم تکتے زمین کی کشش ثقل کی نبیت ہے مادے کی ساخت اور بناوٹ ہے متعلق ہیں۔
اولا "زمین کی مادی کثافت کے اندر مقناطیسی مادے از قتم لوہے 'کی متناسب تقتیم کی موجودگی کا ہونا ضروری
ہے۔ دو سرے زمین کے بالکل اندر قالب میں پھلے ہوئے مقناطیسی مادہ اور نیم پھلے ہوئی دھاتوں کا زمین کے
خول کے ساتھ تناسب قائم رکھنا بھی اشد ضروری ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی کشش ثقل ہے حد
صحیح اندازوں اور بے پناہ حمایات کی متقاضی ہے۔ یہ حماب کتاب '(CALCULATIONS) اس قدر
وسیع اور نازک ہیں کہ صرف اندازے لگانے کے لئے بھی ایک انتمائی دیو بیکل کمپیوٹر در کار ہوگا۔

## INVIOLABILITY OF کرہ باد کا استحکام اور فضائے بسیط میں اشعاعی میں استحکام اور فضائے بسیط میں اشعاعی میں ATMOSPHERE

قطع نظراس کے کہ فضائے بسیط کس قدر ہم آہنگ نظر آتی ہے 'فضائے بسیط میں مختلف فتم کے کلزوں اور ذروں کی اس قدر شدید بارش ہوتی رہتی ہے کہ بیہ تو فضا کاتوا زن ہی بگاڑ کر رکھ وے اور یہ انتہائی باریک ذروں (مالیکیون) کوشدید فتم کی تیز گھو متی ہوئی رفتار VELOCITY بھی عطا کرتی ہے۔

(الف) ایک مقناطیسی کرہ MAGNETOSPHERE زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا قطرایک سوزمینوں کے قطر کے برابر ہے۔ یہ زمین کی طرف کرہ باد سے آنے والے تمام قتم کے ذروں اور توانا ئیوں ENERGIES کے لئے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے اس کی تفصیل ایک اور آیت کریمہ کی تشریح کے سلسلے میں بھی پیش ہوگی۔

(ب) خیال کیا جاتا ہے کہ سیاہ شگاف BLACK HOLES زمین سے ایک خاص فاصلہ پر موجود ہیں۔ سیاہ شگاف جو انتہائی کشش ثقل کے حامل ہوتے ہیں 'ان تمام زائد تو انائیوں' جو ستاروں کے جھرمٹوں اور ثریا سے نکلتی ہیں' کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جس کی واحد وجد ان سیاہ شگافوں کی انتہائی زیادہ قوت ثقل ہوتی ہے۔

(ج) مزید بران کرہ بادا پنے وجود کے اندر اونچے علاقوں سے نیچے علاقوں کی طرف اپنی ساخت کے لحاظ سے اپنے آپ کو مخفوظ بناویتا ہے۔ اس سلسلے میں کرہ کی تہہ (OZONE LAYER) ایک چھانی کا کام دیق ہے جس میں سے ذرات چھن چھن کر آتے ہیں۔ اس طرح نائٹروجن کے قطرے (ISOTOPES) بھی اس کی حفاظت کے موجب منتے ہیں۔

اس حقیقت کوبا آسانی تسلیم کیاجا تا ہے کہ کرہ بادیا فضا کے متعلق بہت سے حقا کُق ابھی تک پوری طرح انسان کے علم میں نہیں آسکے گراصل بات سے ہے کہ سائنش اپنے ہردن میں اللہ کے معجزات کاعلم حاصل کرتی ہے اور اس طرح ان کی گواہ بنتی رہتی ہے۔

ایے ہی تھا کق ہمارے سامنے آتے ہیں۔جب ہم آیت نمبراا میں آسان کی تشریح کرتے ہیں اور آیت نمبر2ا میں زمین کے آسان کی تشریح کرتے ہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آسان کی توجیح عام فہم معنوں میں کی جائے اور اس کی تشریح مختلف زاویوں سے کی جائے۔ قرآن تحکیم سات آسانوں کے وجود کا ذکر کرتا ہے۔ انسانیت اس وقت تک ان کی مخصوص مادی

ساخت کا علم نہیں رکھتی۔ اس معاملے میں ہم ان کی پیائش' جسامت' طول و عرض اور ان کے درمیانی فاصلوں کے متعلق کچھ علم نہیں رکھتے۔ میں اس حقیقت کی تشریح آئندہ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کروں گاجس میں سات آسانوں کاذکر ہے۔

اب آپ اس موضوع کی آیت کریمه کودوباره سه باره ان تمام سائنسی حقائق کی روشنی میں پڑھیں۔ ہم اب لطف اٹھا بھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کس قدر حیران کن اور عظیم الثان سائنسی حقائق کا اظهار کیا گیاہے!

جہاں تک کرہ باد کے سب سے زیادہ خصائص کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیزیا ذرے کے غائب ہونے کے خائب انگل انگل کے اخراجی رفتار کو ایک توازن کے ساتھ قائم کیا گیا ہے جس کا اوپر ذکر ہوچکا ہے چنانچہ کرہ باد کے ذرے (ما لیک کونز) اس رفتار کو خمیں پہنچ کتے۔

پروفیسرڈی لیماک سپنسسر (PROFESSOR DE LYMAK SPITSER) کے بقول زمین اپنی ضرورت کے مطابق کرہ باد کے ایک حصہ کو بطور خاص نا ئٹروجن کو جذب کرلیتی ہے مگر آئسیجن کی چست اور تندو تیز خاصیت کو کرہ باد میں نا ئٹروجن کے ذریعے تناسب میں رکھا گیا ہے۔ مزید براں دیگر فائدہ مند گیسیس (NOBLE GASES) جو کہ جیلیم HELIUM ارگون ARGON نیون NEON کر ۔پیٹون CRYPTON کر ۔پیٹون CRYPTON میں دہ بھی کرہ باد میں معمول مگر مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ یہ نا ئٹروجن اور آئسیجن گیسوں کو کیجان ہونے ہے روکتی ہیں۔بطور خاص اس وقت جب کہ بجل موجود ہیں۔ یہ وہ بھی انشان جیوفزیکل نظام کی ابتداءی ان را زوں میں ہے جو ہم پر یہ آیت کریمہ ظام کر تی ہے۔ اس عظیم الشان جیوفزیکل نظام کی ابتداءی ان را زوں میں ہے جو ہم پر یہ آیت کریمہ ظام کر تی ہے۔

## موضوع نمبر 2 کائنات کے نامعلوم مقامات

نَلا اَثْنِيمُ بِهُوْتِعِ النِّغُوُمِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوَ تَعُلَمُونَ

عَظِيْهُ ﴿ الدانعة ال

ترجمہ: پس نمیں ، فتم ہے ستاروں کے مواقع کی اور اگر تم مجھ لوتو یہ بہت بری فتم ہے۔

75-76 الواقع 56

NO, I SWEAR BY THE POSITIONS (LOCATIONS) OF THE STARS AND THAT IS INDEED A MIGHTY OATH. DID YOU BUT KNOW IT.

(CHAPTER 56 75-76)

سب سے پہلے میں سورۃ واقعہ کی مختصر تعریف یا شرح کرنا چاہوں گا۔ واقعہ کا مطلب ہے 'ڈرانے والا۔ واقعہ وقوع کا مطلب ہے ماجرا یا سانحہ۔ کسی چیز کا اچانک نکل آنا۔ اکثر تفاسیر میں واقعہ کا مطلب ہوم آخرت مرادلیا گیا ہے۔ بسرحال موت کالمحہ یا کوئی اور وحشت انگیز لمحہ ''واقعہ''کی تعریف میں آتا ہے۔ اس آیت میں جس طریقہ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ جیران کن حد تک دلچ سپ ہیں۔ اس کی ابتدا

> لفظ"فا"ے ہونا صرف و نحو کے روہ پوری آیت کا احاطہ کرتی ہے"لا" کے یہاں معنی ہیں : (الف) لفظ کا حسن ترتیب اور ہم آہنگی۔

> > (ب) طاقت یا کمک پنچانا۔

(ج) لاوجوديت كاحقيقي ذره-

اس طرح حتی لحاظ ہے ان الفاظ کے معنیٰ کہ ''مزید الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔'' سمجھ میں آتے ہیں۔ ''مزید الفاظ کی ضرورت نہیں ہے'' قتم ہے ستاروں کے ٹھیک جگہ پر ہونے کی۔''ہاں اگر تم جانتے تو ایک بہت بڑی قتم ہے۔''

اس آیت میں ہم جس چیزیر توجہ مرکوز کرانا چاہتے ہیں وہ ہے " دستاروں کے ٹھیک جگہ ہونے کی خصوصیات سادی طبیعیات (آسٹروفوئس) میں ایسی چند مثالیس مندرجہ ذیل ہیں۔

(الف) وه جگهیں جمال وه ظلوع اور غروب ہوتے ہیں۔

(ب) ان کے مشرقین اور مغربین -ان کی حدود اور موجودگی کی جگہیں -

(ح) وه مقام جمال شماب ال قب METEORS فلا مرموتے بیں۔

(د) وه مقام جمال ایک ستاره غائب بوجا تا ہے۔

آية اب دوباره اس آيت كريمه كى باريكيول كاخلاصه ديكصير-

(الف) قتم کی ابتداء نغی کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ اس قتم کی ابتداء سے معلوم ہو تا ہے کہ کوئی انتہائی اہم رازافشاء کیا جارہا ہے۔خاص طور پر جب پہ لفظ "فا" کے ساتھ واقع ہو۔

(ب) ستاروں کے مقامات کی قتم کھائی جارہی ہے۔اس قتم کی قتمیں دوسری آیات میں بھی ہیں۔ البتہ ستاروں کے مقامات یا جگہول کی قتم اسی آیت مبار کہ میں ہی ہے۔

یہ کما جاسکتا ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم دانائی میں بیہ قتم جو کھائی ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی غیر معمول چیز کے متعلق ہولیکن دوسری آیت اس خیال کی نفی کرتی ہے۔

(ج) ''اگر تم جانتے کہ یہ کتنی عظیم قتم ہے۔'' یہ بیان ہمیں بتا تا ہے کہ ہم ستاروں کی جگہوں کے نظریہ کوبا آسانی نمیں سمجھ کتے اس کے عظیم اور مخفی معنی ہیں۔

یہ ان آیات میں سے ہے جو بہترین طریق سے ظاہر کرتی ہیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ کس طرح قرآن کی نئی تو جھیات اور تفامیر کی جاسکتی ہیں۔

آیے اب ہم ان حقائق کو یکجا کرکے ویکھیں کہ کس طرح آسانی طبیعیات (آسٹروفرکس) کے علم نے پچھلے پندرہ سالوں میں ستاروں کی جگہوں اور مقامات کے بارے میں کیا کیا درمیا فنتیں کی ہیں؟

کائنات میں ایسی جگہیں ہیں جنہیں روسی سائینسداں ''ستاروں کے مقام'' کہتے ہیں۔ اور مغربی سائینسداں انہیں سفید شگاف یا خار (WHITE HOLES) یا سیاہ شگاف (BLACK HOLES) کتے ہیں۔ آسانی طبیعیات کے علم میں ترقی کی وجہ سے پچھلے بندرہ سالوں میں سائنس نے ہمیں ستاروں 'سیاروں یا انجم کی کائنات کی خاصی معلومات ہم پہنچائی ہیں۔ اس سلطے میں دو قتم کے مواقع یا جگہیں کائنات میں پائی جاتی ہیں جو ستاروں کی خصوصیات نہیں رکھتیں۔

ا- سفيرشگافياغارWHITE HOLESيا وژزQUASARS

BLACK HOLES、ほしょと -2

#### سفيرشگاف WHITE HOLES

سے انجم کی جگہ یا موقع ایک نا قابل یقین مقدار میں توانائی کا ذخیرہ ہو تا ہے۔ یہ ایبا ہے جیسے بے پناہ توانائیاں کا نتات میں ایک مقام سے چھوڑی جاتی ہیں جو لا کھوں نوری سالوں کے فاصلوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ کوثریں اتنی قوت کی مالک ہوتی ہیں کہ سے کہ کشاؤں یا اربوں ستاروں کا گچھا بناتی ہیں۔ پچھ سائیشدان ان کوثروں QUASARS کو کہکشاں کے پیج تصور کرتے ہیں۔ جن سے مزید اجرام فلکی نکلتے ہیں۔

#### اله شاف BLACK HOLES

ان دونوں میں سے زیادہ دلچیپ سیاہ شگاف ہیں۔ یہ شگاف اس جگہ کی نشان دہی کرتے ہیں جو اس ستارے کے فنا ہونے کی وجہ سے خالی رہ جاتی ہے مگر جب ایک ستارہ فنا ہو تا ہے یا مرتا ہے تو کیا ہو تا ہے؟ اس سوال کا جو اب جائے بغیران شگافوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ لینی نجوم کا نتات کے ان مواقع کو جس کو اس آیت کریمہ نے بیان کیا ہے۔

یہ علم تو موجود ہے کہ ستارے الا تعدادایشموں یا جوا ہر پر مشمل ہوتے ہیں۔ الیکٹران یا منقی برقی پارے اینٹم کے نواق یا مرکز کے گرد گھومتے ہیں۔ اس وجہ ہے ایک ستارہ ایک مخصوص جم رکھتا ہے۔ ستارے کا فنا ہونا یا مرجائے کا مطلب ہے کہ وہ تو اپنی ہی کشش تقل ہے اس قدر بھنچ کر یا دب کر اتنا چھوٹا ہوجا تا ہے کہ صرف ہی ایک ستارہ مرتا ہے وہ اپنی ہی کشش تقل ہے اس قدر بھنچ کر یا دب کر اتنا چھوٹا ہوجا تا ہے کہ صرف ایشموں کے نواق (NUCLEI) ہی رہ جاتے ہیں اور جب نواق ایک دو سرے کے اوپر جھتے ہیں تو ستارہ سکڑ کر وہ جاتا ہے ایک مرتا ہوا ستارہ اپنی اصل جمامت سے کئی لاکھ گنا چھوٹا ہوجا تا ہے مگر اپنی کمیت یا MASS میں کہ خاص تبدیلی کے بغیر۔ اگر مرنے والا ستارہ چھوٹی جمامت ' یعنی جیسے ہمارا سورج ' کے برابر ہے تو یہ میں کی خاص تبدیلی کے بغیر۔ اگر مرنے والا ستارہ چھوٹی جمامت ' یعنی جسے ہمارا سورج ' کے برابر ہے تو یہ ایک پلسر کا محمل کا فی ہو تا ہے ہو ہر 2003 سینٹر کے وقفہ سے ایک باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے کہ ہو ہے کہ یہ ہوتا ہے ہی گرد کروٹرل کلومیٹرئی گھنٹ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے کہ یہ خاص تبدیل جا سے بہر وہ کھن اس کی برقی مقناطیسی لہوں کے ارتعاش سے محسوس کیا جا سکا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا سکڑ چکا ہو تا ہے۔ اس کے باوجود گھن اس کی برقی مقناطیسی لہوں کے ارتعاش سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود گھن اس کی برقی مقناطیسی لہوں کے ارتعاش سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس

اگر مرتا ہوا ستارہ بڑا ہے تو ثقلی انہدام اتنا شدید ہو تا ہے کہ یہ نکلائی NUCLEI سطح پر نہیں رکتا بلکہ بیا انہدام اس حد تک جاری رہتا ہے جہاں تمام مادہ اور توانائی اس نقطہ تک سکڑ جاتے ہیں جے ایک اکائی (SINGULARITY) کتے ہیں۔ اے کا کا تی سیاہ شکاف BLACK HOLE کتے ہیں۔ یہ شکاف کسی طور بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہ صرف درج ذیل خصوصیات سے پہچانا جاسکتا ہے۔

ا۔ یہ اس تابکاری RADIATION اور ساروں کو ہڑپ کرجا تا ہے جو اس کے زویک سے گزرتے ہیں۔

2- يەكارىزGAMARAYSاورائىكى رىزكابالواسطدا خراج كرتا ب

3- اس کے قرب میں وقت اچانک تحلیل ہوجا تا ہے۔

دوسرے لفظوں میں بیہ سیاہ شگاف ایک ستارے کا پرا سرار مقبرہ ہے۔ بیہ تمام مادی اشیاءاور وفت کو تھینج کراپنے اندر چھپالیتا ہے۔

اولا " پر نسٹن یو نیورسٹی کے پروفیسرریمورو فینی REMO RUFFINI نے سیاہ شگافوں کی موجودگ کے متعلق نظریہ قائم کیا۔ اس سا ئینسداں نے ان تکتوں کو ستارہ کا موقع (جگہ) STAR LOCATION قرار دیا بعد میں جان و تیل JOHN A.WHEELER نے ان مواقع کو سیاہ شگاف کا نام دیا۔

مادہ کے نقطۂ نظرے یہ تکتے ثقلی جھکے یا انہدام کے علاقے ہیں۔ ہرشے ان کی نزدیکی میں فٹاہوکر عائب ہوجاتی ہے۔ آئن اطائن کے پیروکاروں میں سے اوین ہائم OPPENHEIMER سائڈر SNYDER نے ان کی سائنسی توجیہات کی ہیں اور ان تکتوں کو کائنات میں توازن کے علاقے کہا ہے۔

ایک ستارے کا توازن ایک طرف تو نیو کلائی رد عمل کی وجہ سے پھیلاؤ اور دو سری طرف شدید ثقل کی موجودگی سے قائم ہو تا ہے۔ کا نئات میں اربول کھربوں کی تعداد میں ستاروں کا توازن ایک ٹا قابل یقین کم پیوٹری نظام پر قائم ہے۔ ایک نظریہ کے مطابق نیو کلائی روعمل بھی کئی ٹریاؤں یعنی ستاروں کے جھرمٹوں کے کی ڈینے کے SEED کا کام دیتا ہے۔

آيئاب جم دوباره سورة واقعد كي آيت نمبر75 كي طرف آئيں۔

''لیں نہیں۔ قتم ہے ستاروں کے مواقع کی اور اگر تم سمجھو توبیہ بہت بڑی قتم ہے۔''

اس کے ساتھ ہی اپنے پیارے نبی کریم کے اس ارشاد کی طرف بھی توجہ کرنا چاہئے جو آپ نے اس سورۃ کے متعلق کہا۔

''اپنے بچوں کوسورۃ واقعہ پڑھاؤ اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا کیں۔''

کیا خدا کا بیر مجزه اب صاف نظر نہیں آتا؟ اس سورة کو پڑھیں اور نتیجتا اس آیت کو ایک نسل ہے دوسری نسل کو پڑھا ئیں۔ آخر میں بیا انتہائی اہم کا کتاتی را زب نقاب ہوجائے گا۔ اس سورۃ مبارکہ کانام ہی اس آیت کی تشریح میں خدائی طور پر اثر انداز ہے ہم نے اوپر اس آیت کو کا کا آی طبیعیات کے فقطہ نظرے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

کائتات میں مخلوقات کے بچوم کھرلوں ستاروں کے راز انسانی ذہن کے لئے بعید از قیاس نہیں۔ گر قرآن کریم میں ان کے حجم اور ساخت کو بعض او قات تفصیلا "اور بعض او قات سر سری طور سے بیان کیا گیا ہے صرف ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی راز کہ قرآن کی طرف دل کی آئے کھلی رکھی جائے۔ مثال کے طور پر ہوسکتا ہے ہم دیکھیں تو ایک بیدار دل مومن اس آیت مبار کہ کے پڑھے جانے پر آنسو بمار ہاہے اگر چہ وہ عربی بھی نہیں جانتا۔ اور نہ ہی اس نے طبیعیات پڑھی ہے۔ وہ اپنی حالت سے خود بھی غافل ہوسکتا ہے۔ گر دل کی آئے کہ کوایک راز بتادیا گیا ہے جو اس کے خالص اور پاکباز ہونے کی وجہ سے ہے۔

## موضوع نمبر 3 قرآن میں نوبل انعام یافتہ نظریہ کامقام

NOBLE PRIZE WINNING THEORY'S PLACE IN OURAN.

سُبُعٰنَ الَّذِي عَنَانَ الْازْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْارْضُ

وَمِنَ اَنْفُسِهِمُو مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَنْ ١٠٠

رجمہ: پاک (عظیم) ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کئے خواہ وہ زمین کی نیا تات میں ہے ہوں یا خودان کی اپنی جنس میں ہے یا ان اشیاء میں ہے جن کو سہ جانتے تک نمیں ہیں۔ لیسین (36)

GLORY TO GOD EXALTED BEYOND ALL, WHO CREATED IN PAIRS ALL THINGS THAT EARTH PRODUCES, AS WELL AS THEIR OWN SELVES, AND MANY OTHER THINGS OF WHICH YOU KNOW NOTHING (CHAPTER 36 V.36)

اس آیت کریمہ میں پنماں پیغام کو سیجھنے کے لئے ہمیں اس کے متن کوبار بار پڑھنا چاہئے۔
(الف) اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے رازبیان کرنے کے بعد اعلان کیا کہ مخلوق جو ڈول میں موجود
ہے۔اللہ خود کسی جو ڑے یا برابری سے بالا تر ہے یہ پاک آیت جو اس طرح سے شروع کی گئی ہے' اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی جو ڈول میں موجودگی کے اندرونی معانی آشکار کئے جا کیں۔

جوڑوں کی موجودگی بیک وقت مخالف اور ساتھ ہی مشاہت ظاہر کرتی ہے۔ اس کی سب سے عیاں مثال ذکر اور موخث کی موجودگی ہے۔ سائنسی تعریف کے نقطہ نظر سے جوڑوں کی تخلیق مشاہماتی مخالف مثال ذکر اور موخث کی موجودگی ہے۔ سائنسی تعریف کے نقطہ نظر سے جو ڑوں کی تخلیق مشاہماتی مخالف SIMILAR OPPOSITES کے معنی رکھتی ہے گرمی اور سردی کا بھی ایک جو ڑا ہے دو چیزیں ایک دو سرے سلتی ہوئے کے باوجود بھی اپنی خاصیت اور اثر کے لحاظ سے ایک دو سرے کی مخالف ہو سکتی

(ب) اس آیت کریمہ کاسب سے دلچسپ پہلووہ ہے جمان یہ جو ڈون کی مثال پیش کرتی ہے ' یہ کہتے ہوئے کہ ''ہم نے گلوق کو جو ژن میں پیدا کیا۔''اللہ تعالیٰ نے تین مثالیں دی ہیں۔ ا- جو ڑے۔ زوجین جو زمین نے پیدا کئے۔

2- مخلوق کے خود اپنے جوڑے۔

3- بت سے دو سرے خلق کردہ جو ڑے جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔

آئے اب اس آیت کے راز کو جانے کے لئے یہ ویکھیں کہ سائنس نے اس سلسلے میں کیا کیا نئ دریافتیس کی ہیں۔

ما ہر طبیعیات ایڈرس ANDERSON کی مثبتہ یا مثبت الیکٹرون POSITRON کی دریافت اس سلسلے میں ایک نشان راہ اور اہم موڑ ہے۔ ساتھ ہی یہ موریس ڈیراک MAURICE DIRAC تھاجس نے تخلیق کے جو ڈوں میں ہونے کا پہلے پہل تصور باندھا تھا۔ یہ تصور طبیعیات (فزکس) میں بنیادی اصول ہے۔ کا نکات میں ہرذرے کا ایک برق بار CHARGE اور چکر SPIN ہو تا ہے جب ایک جو ہر بنما ہے تو اس کا مخالف جڑواں OPPOSITE TWIN بھی بن جا تا ہے۔ اس کے کہ چیز ہو ڈوں میں بنتی ہے ان میں سے ہیا وہ مشہور یہ ہیں۔

The Positron, antiparticle of electron.

The Antiproton, antiparticle of proton.

The Antineutron, antiparticle of neutron.

The Antineutrino, antiparticle of neutrino.

نیو کلائی طبیعیات کے بنیادی اصولوں میں سے چنانچہ ہیہ بھی ایک اصول ہے کہ ہرجو ہریا ذرے کا ایک مخالف جڑواں بھی موجود ہو تا ہے۔اس موضوع پر کچھ در بعد تفصیلا "گفتگو ہوگی۔

چنانچہ آیت نمبر36 کے ذریعے چودہ صدیاں قبل تخلیق کے بنیادی قانون کی تعلیم دی گئی ہے جب یہ کھا گیا کہ ''ہم نے بہت سے نامعلوم جو ژے پیدا کئے ہیں۔''

اب آیت کریمہ کی مجموعی تشریح کرتے ہیں آیت کی ابتداء میں سے کمنا کہ پاک (عظیم) ہے اللہ کی ذات
اس امر کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے کہ صرف اللہ ہی بغیر کسی جو ڑے یا مثل کے ہے۔ ہماری مشکل اس وقت پیدا
ہوتی ہے جب ہم اللہ کا بغیر کسی مثل کے تصور کرتے ہیں۔ ہماری ہر چیز کو اس کی مشابہت یا تمثیل ہے یا اس
کے مخالف کے توسط سے جانے کی عادت رائخ ہو چکی ہے مگر ہر چیز جس کا کوئی مخالف یا مثل ہے'اس کی ایک
حد ہے۔ اور وہ فنا پذیر ہے جبکہ دو سری طرف اللہ اس سے پاک (عظیم) ہے۔ وہ کسی مثال کے بغیر ہے۔ جب
کہ اس نے ہی تمام چیزوں کو جو ڑوں میں پیدا کیا ہے۔

بعض علاء نے آیت کے اس حصہ کو صرف نیا نات کے سلسلے میں ہی سمجھا ہے گریہ تشریح ناکافی ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ نہ کہتا کہ ''تمام چزیں جو زمین پیدا کرتی ہے۔'' بلکہ صرف نیا نات ہی ذکر ہو تا۔
اس طرح یہ آیت دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ نیا نات کے جو ڈول کی موجودگی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بلکہ آیت کا پہلا حصہ اس کے تیسرے حصہ کی تعریف بھی مہیا کرتا ہے۔اگر کوئی اس فقرے کی تشریح کے دونہم نے اور بہت سے جو ڈے پیدا کئے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔''اس طرح کرے کہ یہ صرف برق یا ذمین مقال میسیت کے متعلق ہے تو وہ غلطی پر ہوگا کیو نکہ اس کاجو ڈا زمین نے پیدا کیا ہے۔ زمین کے پیدا کردہ جو ڈے دئیل میں دیۓ جا کتے ہیں۔

(الف) ایک جیسے SIMILAR جو ڑے جو اپنی مادی اور کیمیائی خصوصیات میں مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً دھا تیں اور غیردھا تیں۔

(ب) حیاتیاتی BIOLOGICALLY طور پر مخالف جوڑے مثلاً پودوں اور جانوروں کے نراور مادہ۔ (ج) مادی طور پر مخالف جوڑے مثلاً مثبت اور منفی برق پاروں یا جوا ہر کا گروہ (IONS) اور اس طرح برتی چارج کا الٹ ہونا (POLARITY) وغیرہ۔

(د) نظن میں زندگی کے تانے بانے پر اثر انداز ہونے والا تجزیب ANALYSIS اور عناصر کا اکتھے ہوتا SYNTHESIS بھیے پودوں میں جراشیم (BECTERIA) کی مدد سے روح پھو کنا جو تا کٹروجن کو بھی ترتیب دیتا ہے۔ جراشیم کی وہ خاصیت جس سے تامیاتی (ORGANIC) چیزوں کو تو ژنا اور تباہ کرتا ہے جس سے مرائے اور زاکل ہونے کا عمل پیدا ہوتا ہے اور ای طرح کی دو سری مثالیں جیسے مقناطیسی مخالف جو ڑے۔ جسے مقناطیسی قطبین یعنی شالی اور جنوبی قطبین وغیرہ۔

#### 

''ہم نے ان کے اپنے جوڑے پیدا گئے۔''لیعنی مخالف جڑواں جوڑے۔ آیت کے اس حصہ کے مختلف معانی کئے جائے ہیں۔ جیسے: (الف) مرواور عورت کے مخالف جوڑے (ب) امدادی شخصی خصوصیات'مثلاً ظالم/ہمدرد'بمادر/بردل' تنی/ کنجوس دغیرہ۔ (ج) خصوصیات جو متشابهت رکھتی ہیں لیکن مخالف اخلاقی فیصلہ VALUE JUDGEMENT کی حامل ہوتی ہیں۔ جیسے وحثی بنا/ بهادری منافقت /لحاظ ، حلم یا نری/ سادہ لوجی وغیرہ-ان میں سے چند الفاظ کا ترجمہ اور تشریح بے حد مشکل ہے۔ بہر طور کسی حد تک معانی اخذ کئے جا سکتے ہیں۔

#### جوڑے جوہم نہیں جانتے

تانون مما ٹکت QUANTA اور وہ نظام جو اس سے بنتے ہیں اپنے آپ کو مخالف جو ڈول میں ظاہر سے کہ قدر سے یا کواٹنا QUANTA اور وہ نظام جو اس سے بنتے ہیں اپنے آپ کو مخالف جو ڈول میں ظاہر کرتے ہیں۔ نظریہ کوا فٹم کے مطابق توانائی واضح اکا ئیوں میں ہوتی ہے جو تھمل عدول میں ہو عتی ہیں۔ (الف) توانائی کے اخراج اور تحلیل یا جذب ہونے کے عمل کو علم طبیعیات اور کا نتاتی طبیعیات نے جدید دور میں تسلیم کرلیا ہے پھر بھی ہمیں اس عمل کے را زول کو ابھی مزید سجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اب ہم ان سیاہ شکافوں کو جاننے لگ گئے ہیں ، جمال توانائی خرچ ہو کر فنا ہوجاتی ہے اور تاروں کے ان جھر مٹول کو بھی سمجھنا شروع کردیا گیا ہے ، جو نا قابل یقین حد تک توانائی کو مرکوز کرتے ہیں۔ یہ دو فطے ایسے ہیں جو خود جڑواں صورت میں ہیں۔ گرایک دو سرے کے سلسلے میں مکمل طور پر مخالف اثر اندازی کی خصوصیت رکھتے

(ب) کشش اور دور ہٹانے والی قوتیں۔ خاص طور پر کشش ثقل کی قوتیں' مرکز گزیدہ قوتوں کی دجہ سے متوازن ہوجاتی ہیں۔ اگر ان دو قوتوں میں یہ مخالفت موجود نہ ہوتی تویا قوتمام ستارے اپنے اپنے سورجوں میں گرجاتے یا اور ہیرونی کرے میں گم ہوجاتے۔

کائنات میں کشش ثقل اور گروشی حرکت نے نا قابل یقین توازن قائم رکھا ہے یہ انجوبہ مزید حیران کن بین جا باہے جب ہم اسے اپنی ذشن اور کا نئات کے تنا ظریس دیکھتے ہیں۔ ذشن کے ساتھ سٹسی نظام بنا نے کے علاوہ ہمارے ہمائے سیارے بھی اس قتم کا گروشی توازن اپنے اپنے سیشلائیٹ (اقمار) کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نظام سورج کے گرو چکر کا ایک اور نظام تر تیب دیتے ہیں۔ اس طرح نوعدد سیشلائیٹ (اقمار) اور پھران کے متعدد اقمار سورج کے گرد مختلف محوروں میں گروش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کا نتا تی اجسام سورج میں گر کر فنا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ دو سری طرف سورج ان اجمام کو ان کے محور میں توازن میا کرتا ہے تاکہ وہ فضائے بسیط SPACE میں گم نہ ہوجا کیں۔ ای پر ہی بات ختم نہیں ہوجاتی۔ بلکہ ایک مزید گروش کا نظام بھی ہے جس میں ستاروں کی کمکشاں ہوجاتی۔ بلکہ ایک مزید گروش کا نظام بھی ہے جس میں ستاروں کی کمکشاں

MILKY WAY GALAXY جس میں ماری زمین بھی شامل ہے 'مارے سورج سمیت ایک اور کوریر گروش کر رہی ہے۔ ہر گروش کا سفر پیچتیں کروڑ سالوں میں پورا ہو تا ہے۔

اس طرح ہم نے قرآنی معجزات کے را زوں سے جو ژوں کی ایس مثالیں ڈھونڈ نکالی ہیں جو ابھی کل تک م نہیں جانتے تھے۔

ہماری کمکشاں خود مزید کمکشاؤں کے مرکز کے گرد ایک عظیم سفر پر رواں دواں ہے۔ چنانچہ ہماری زمین کشش اور دور ہٹانے والی جڑواں قوتوں کے در میان توازن قائم رکھنے کی کوشش میں چار مختلف محوروں پر گھومتے ہوئے چار مختلف سفروں پر رواں دواں ہے جس کا شار اربوں سالوں پر محیط ہے۔

# موضوع نمبر 4 قرآن تیل کے متعلق پیش گوئی کر تاہے وَالْکَنِیْ اَخْرِجَ الْمَنْ عَی صِ فَجَعَلَهٔ عُنَاءً اَحُوٰی قُ

الربطی ، ۸۰ ترجمہ: جس (اللہ) نے نبا آت اگا کیں اور پھران کوسیاہ کوڑا (سیلاب) میں تبدیل کردیا۔

LORD) WHO BROUGHT FORTH THE PASTURAGE THEN D IT INTO A BLACK "GUSSA" (FLOOD WATER)"

ان آیات کوپڑھنے پر ایک شخص جو علم ارضیات GEOLOGY کاعلم رکھتا ہے سمجھ جائے گا کہ یہ فقرہ تیل کوبیان کررہا ہے۔ یقیناً "اہم بات بیہ ہے کہ یہ علم قرآن میں چودہ صدیاں قبل بیان کردیا گیا تھا۔

ان آیات کوہار بار پڑھنا چاہئے اور علم ارضیات کوجو چاہے کتناہی کم کیوں نہ ہو ذہن میں لے آئیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کرہ ارض ابتدا میں نباتات و یو بیکل در ختوں او پنچے گھاس کے میدانوں اور جنگلوں پر مشتمل تھی۔ یہ عظیم جنگلات کرہ ارض پر زندگی کی نشانیوں میں سے تھے۔ بعد میں عظیم ارضیا تی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ عظیم جنگلات زیر زمین چلے گئے اور ایک مخصوص کیمیائی عمل کی وجہ سے تیل کی صورت اختیار کرگئے۔ اس کی تفصیل ابھی بیان کی جائے گی۔

سورۃ الاعلیٰ ہمارے پیارے نبی کریم کی انتہائی پسندیدہ سورتوں میں ہے۔یہ کہا جا تا ہے کہ آپ نے آخری نماز میں اس سورۃ کی تلاوت فرمائی تھی۔ سورۃ الاعلیٰ کا نتات کی ابتدا کی صاف انداز میں تشریح پہلی پانچ آیات میں کرتی ہے جواس طرح ہے ہے۔

''تہمارا رب جس نے پیدا کیا (اور) جس نے تناسب قائم کیا اور جس نے راستہ دکھایا۔'' (آیات 2-3) بیہ آیات کا کنات کی تخلیق کے لئے بنیادی قوانین ہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ہمارے موضوع کے متعلق آیات ان آیات کے فور ابعد آتی ہیں۔اس طرح زمین پر زندگی کے پہلے دور کو بیان کیا جارہا ہے۔ عظیم نبا آت اور عظیم جنگلات اس قدر تھے کہ اگر یہ کرہ ارض پر موجود رہتے تو فضامیں آکسیجن اس قدر

ب قابو ہو کر بڑھ جاتی کہ کسی موقع پر سب کچھ جل اٹھتا۔

آیت نمبرد میں پہلے ہے مقرر کردہ مقدار اور تناسب کاجو ذکر کیا گیا ہے اس کے تحت یہ عظیم جنگلات

اور دیو بیکل نبا بات زیر زمین اس وقت وفن کردیئے گئے جب ان کا کام مکمل ہوگیا۔ یہ ایک غثالیعنی تیل میں تبدیل ہوگئے۔ جوعظیم ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ ہے ممکن ہوا۔ اس طرح جن مضامین پر کتب کی کتب لکھی جا سکتی ہیں۔ ان کے عمل کوان مختصر آیات میں بیان کردیا گیا ہے۔

اب میں مختمرا" ان چند تفصیلات کا ذکر کروں گا جو زمین کے ارضیاتی زمانوں GEOLOGICAL PERIODS کی نشاندہ ی کرتی ہیں۔اس دوران میں کمیں ان ملحد 'وہریے لوگوں کی برحواس اور تاریکی کا بھی ذکر کروں گاجو پر اگندگی پھیلاتے ہیں۔

علم ارضیات کے نقطہ ہے اس وقت تک پانچ ارب سال گزر چکے ہیں جب زمین کی اصل حالت ایک آگ کے گولے کی طرح تھی۔ یہ وقت چار متند حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مزید تقسیم بہت ہے مدتوں یا وقفوں میں کی جاتی ہے۔ یہ دور ساڑھے چارارب سال تک قائم رہا۔

پہلا دور تقریباً نصف ارب سال پر مشمل ہے عموی طور پریہ دور عظیم الجشہ جھاڑیوں اور جنگلات کا زمانہ تھا۔ پٹرولیم بھی اس دور میں تفکیل پذیر ہوا۔ اس پر عموی اتفاق ہے کہ دو سرا دور سترہ (17) کروڑ سالوں پر محیط ہے۔ تیسرا دور ساڑھے چھ کروڑ سالوں پر مشمل ہے چوتھا دور زمین کی موجودہ شکل ہے بچیس (25) لاکھ سالوں پر مشمل ہے اس سلسلے میں بہت سے طریقے استعمال کئے گئے ہیں جن میں درج ذیل میں بیان کروں گا۔

تیل عام طور پر پانی یا سمندر کے کناروں پر پیدا ہونے والے عظیم نبا بات کے گلنے سڑنے کے عمل سے بنا جو چٹانوں کے ساسلوں میں پھنس کررہ گئے اور جو مختلف قتم کے جرا شیم BACTERIA کے عمل سے ہوا' تیل کی تفکیل اور جمع ہونے سے متعلق بہت سے نظریات ہیں اگرچہ ان میں سے حتی طور پر کوئی ایک نظریہ ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ کہا جا تا ہے کہ سمندر کے اندر کی نبا بات بھی اس سلسلے میں اہم ثابت ہو کیں۔ یہ نظریہ بھی اس آیت کر بہہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ گراوں کے نظریات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے مطابق تیل کی تفکیل سمندری نبا بات اور ساحلی جنگلوں کے گئے سڑنے سے ہوئی چربیہ ارضیاتی تہوں میں احضا ہوکر دریا وَں کی طرح بہنے لگا۔ اسی طرح تیل کی ذیر زمین جھیلیں بھی بن گئیں۔ ان کی تہوں میں بعض او قات چھوٹے سمندری جانوروں کے ڈھانے جاتے ہے جھی ملے ہیں۔

آیئے اب دوبارہ آیت کریمہ کوپڑھیں۔ "اوران کوسیاہ (کوڑے والے) سلاب میں تبدیل کردیا۔" ہاں!عزیز دوستو!یہ صرف ہمارے ہی دور میں حتی طور پر ثابت ہوا کہ تیل جو کہ سیاہ سیال ہے 'زیر زمین سیاہ دریا وَل کی صورت میں بہتا ہے۔ آیت کریمہ میں سیالب کھلے طور پر تیل کے بماؤ کی طرف اشارہ کر تا ہے۔ اس بماؤ کو پیڑو لیم کی صنعت میں تیل کی ہجرت OIL MIGRATION کہا جا تا ہے جس کی طرف قرآن نے چودہ صدیاں قبل اشارہ کردیا تھا۔

اگرچہ اس موقع پر ہم پوری سورۃ الاعلیٰ پر مزید بات نہیں کررہے لیکن میں اپنے قاری سے درخواست کردل گاکہ دہ اس پوری سورۃ کو بار بارا نتائی دھیان سے پڑھیں۔ اس طرح قاری کوخود بھی تیل کے متعلق اپنا نظریہ قائم کرنے میں مدو ملے گی۔ اگر دنیا میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں تیل نہ ہو تا تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی؟

میں اب زمین کی تشکیل کے متعلق چند نزاعی آویلوں پر بات کروں گا۔

ہماری زمین کی عمر کے متعلق بہت سے نظریات پیش کئے جاتے ہیں۔ در حقیقت اوپر میں نے خود بھی ارضیاتی زمانوں کا ذکر کیا ہے ان زمانوں کی تاریخ ابھی تک بنیادی طور پر قیاسات پر مبنی ہے۔ اگرچہ ان میں سے چند پر سنجیدہ سائنسی تحقیقات بھی کی گئی ہیں۔ مگردو سری قیاس آرائیاں محض غیر سنجیدہ ہیں۔ جن کی بنیاد ہی کی طحدوں کی شرارت ہے۔

زمین عمر معلوم کرنے کے لئے کئی طریقے ہیں۔ان میں سے ایک وہ ہے جو اس وقت کی نشاندہی کر تا ہے جو چٹانوں کی کیمیائی تشکیل میں لگتا ہے۔یہ خاصے قرین قیاس طریقے ہیں۔

دوسرا طریقہ RADIO CARBON DATING یعنی کارین کے ریڈیو آئیسوٹوپ کی مقدار کی ہو اور کے مقدار کی مقدار کی مقدار کی بیائش سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر دونوں طریقوں کو سامنے رکھیں تو علم طبیعیات کی رو سے دوسرا طریقہ زیادہ صحیح نشاندہ کی کرتا ہے۔ اگر چہ اس طریقے کے استعال میں بہت می مشکلات بھی ہیں جن کی وجہ سے بعض او قات نتائج غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب وقت کا تعین پچاس ہزار سالوں سے زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں علم طبیعیات سے زیادہ تعصب کار فرما ہوجا تا ہے۔

اس طریقہ کی بنیاد مادہ کی تابکاری سے سڑاند ہے۔ اس کو نصف زندگی HALF LIFE بھی کما جاتا ہے۔ کسی ذیر زمین واقع کی عمریا وقت معلوم کرنے کے لئے اس کی نبیت ایسے معلوم ہوتی ہے جو تابکاری کی اس سطح سے معلوم ہوتی ہے جو اس مقام پر چکر ہتی ہے۔

تابکاری کاربن کی نصف عمر 5570 سال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کاربن منفی چودہ (14-)جو ہا کیس ہزار سالوں میں پچ رہتا ہے اس کی مقدار اپنی اصل مقدار کاچھ فیصد رہ جاتی ہے جبکہ حسابی نسبت 'RATIO تریسٹھ ہزار سالوں میں ایک ہزار میں چار کی نبت ہے باقی رہ جاتی ہے۔جب کوئی کروڑوں سالوں کا حساب لگارہا ہو تو نمونہ میں ایک چھوٹی می غلطی یا فرق لا کھوں سالوں کا فرق ڈال دیتی ہے۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ هیزانا کیمیائی طریقہ ابھی تک پہندیدہ سمجھاجا تا ہے جہاں ارضی زمانوں کا شار کرنا ہو۔

ارضاتی زمانوں کو ناپنے کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں ان من گھڑت کہانیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو انسانی ارتقاءے متعلق پھیلائی گئی ہیں۔ مادہ پرست لوگوں نے یہ کہانیاں اوپر بیان کردہ سائنسی طریق کے بر عکس گھڑی ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ان تمام من گھڑت نظریوں کو بے نقاب کریں جو سائنس کے نام پر پھیلائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین پر انسان کے ظہور کو دس لاکھ سے پہلے تبایا جارہا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ جبکہ سمجھ دار سائنس دان انسان کا زمین پر ظہور دس ہزار سے بچاس ہزار سال بتاتے ہیں اس کی مثال وہ سائنسی جھوٹ ہے جسے لیٹ وائون میں مثال وہ سائنسی جھوٹ ہے جسے لیٹ وائون میں MAN کا نظریہ کہا جا تا ہے۔

1912ء میں انگلینڈ کے مشہور زمانہ برٹش میوزیم میں ایک انسانی کھوپڑی کی نمائش کی گئی تھی۔ جس کے نکھا تھا اس انگلینڈ کے مشہور زمانہ برٹش میوزیم میں ایک انسانی کھوپڑی کی نمائش کی گئی تھی۔ بورے چالیس سال اس کھوپڑی ہے جو پانچ لاکھ سال قبل زئدہ تھا اور یہ مخلوق موجودہ انسان کی جد امجد تھی۔ بورے چالیس سال اس کھوپڑی پر بحث ہوتی رہی۔ اور کانفرنسیں منعقد کی گئیں اور اس پر کتابیں لکھی گئیں۔ یہ طحد لوگوں کے لئے ایک قبیتی سرمایی بن گیا۔ لیکن جب ناچ کا ریڈیو کاربن طریقہ ایجاد ہوا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ کھوپڑی دراصل ایک انسان کی تھی جبکہ اس کا جہڑا ایک بندر APE کا تھا۔ انسان کا کاسہ سرایک سو بچاس سال پرانا تھا جبکہ بندر کے جبڑے کی عمر محض ساٹھ سال تھی۔ یہ دراصل ایک اعلیٰ درجے کا سائنسی اسکینڈل تھا۔ چنانچہ کھوپڑی کو فور آ اس در ہے ہے ہٹالیا گیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس بنیاد پر جو ڈپلوے دیئے گئی یہ کئیں تھیں ان کو جھوٹا نہ کما گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یا ان کے بیرد کار آج بھی افریقہ میں کھوپڑیوں پر من گھڑت کمانیاں بنانے ہیں مصروف ہیں۔

آخریں میں وقت کے متعلق اس موقع پر چند تھا کق پر بحث کرنا چاہوں گا۔ ماضی میں یہ سمجھا جا آتھا کہ وقت صرف گھڑیوں اور کیلنڈروں سے عیاں ہو تا ہے۔ گراب دو عظیم سائیسدانوں نے اس سلسلے میں صاف صاف طبیعیا تی نظریے دیے ہیں 'پروفیسر کلولائی کو زیرووقت کو منجد توانائی FROZEN ENERGY کہتا ہے۔ کائنات میں وقت کے گزرنے کی رفتار مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ یہ حرکت کرتے ہوئے چیزوں کی نبست سے مختلف ہے ہیہ حقیقت کائناتی شعاؤں کے تحلیل (DECAY) ہونے کے عمل سے ثابت ہوئی یعنی

یہ معلوم کرکے کہ انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔اس طرح اگرچہ ارضیاتی تخیینے صحیح بھی ہوں توا یک اہم سوال بغیر جواب کے رہ جاتا ہے کہ کیا وقت پرانے زمانوں میں بھی ای رفتار سے گزر رہا تھا۔ جن کی میعادیا قیام کابیان لا کھوں'ارپوں سالوں میں کیا جاتا ہے؟

جواب میہ ہے کہ اس میں بے حد شکوک ہیں۔ یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وقت کی رفتار اس وقت ان زمانوں میں بہت زیادہ تھی۔ اگر اس سلسلے میں وقت کی رفتار پر نظرر کھی جائے تو شاید جس کو ہم پانچ ارب سال کہتے ہیں وہ در حقیقت ہیں لاکھ سال ہی ہوں یا اس سے بھی کم۔ میں قرآن کی معجزاتی آیات کی تشریح کے وقت کسی اور مقام پر تفصیلی بحث کرون گا۔

جب سائنسی چیزوں کا مطالعہ کیا جارہا ہو تو سوچ اور تجربے کو فضا اور وقت کے مخصوص پس منظر میں پر کھنا چاہئے۔ ملحد ریسرچ کرنے والے عام طور پر ایک قائم شدہ سائنسی بتیجہ کولے کرماضی میں اربوں سالوں پر پھیلا دیتے ہیں اور اس طرح بے ہودہ اور غلط نتائج پیش کرتے ہیں۔ یہ غلطی اکثر فضا اور کا نئات کے متعلق دہرائی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک ستارے کی روشنی کے متعلق بہت ہی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جو اربوں اور کھرلوں کلومیٹرے آرہی ہیں۔ جبکہ حقیقیاً کا نئات میں دیگر بہت سے واقعات اور حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ ورحقیقت سے مانی ہوئی بات ہے کہ ایک ستارہ جو لا کھوں سال قبل تباہ چکا ہے اس کی روشنی اب ہم تک پہنچ دربی ہوتی ہے۔

اس طرح دنیا کی پیدائش کے متعلق تخمینے کبھی بھی اٹکل پچویا خیال سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ نتیب جتا "
ان کو نظریات یا دعویٰ نہیں کہا جاسکتا۔ اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں وقت کے بڑے بڑے زمانے ملوث ہوں لیکن ہم کسی مخصوص نظریہ کی بنیاد پر یہ نہیں کہ سکتے کہ ان زمانوں میں وقت کس رفتار سے گزرا۔ میں قاری کویا و دلاتا چاہتا ہوں کہ وقت کے نقط نظر ہے جو زمین اور کا کتات کی تفکیل میں لگا قر آن کو کسی صورت کھی جھٹلایا نہیں جاسکتا۔وہ وقت جو زمین کی ابتدائی تخلیق اور وہ وقت جس میں زمین اپنی موجودہ صورت کو بہنی وہ مختلف چڑیں ہیں۔ان کا نقابلی جائزہ آئندہ آیات میں کیا جائے گا۔

### موضوع نمبر 5 بارش کے رموز

### MYSTERIES OF RAIN

### وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنْتُمْ نَابِهِ بَلْدَةً مَّيْنًا مَ كَذَٰلِكَ تَنُخُرَجُونَ ١٠ النِونِ٣٣

ترجمہ: جس (اللہ) نے ایک خاص مقدار میں آسان سے پانی آبارا۔ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح تم بھی بر آمد کئے جاؤگے۔ ۱۱ الزخرف 43

(IIE) SENDS DOWN FROM THE SKY WATER IN DUE MEASURES. WE REVIVE THEREWITH A LAND THAT WAS DEAD; EVEN SO SHALL YOU BE BROUGHT FORTH. (CHAPTER 43 V.II)

یہ آیت کرہ باد کی طبیعیات کے نکتہ نظرے بے حداہم ہے۔ پچاس سال قبل رہنے والا شخص اس آیت میں کوئی غیر معمولی بات نہ دیکھ سکتا۔

انیسویں صدی کے مادہ پرستوں کے لئے بارش توپانی کے قطروں کا اچانک گرنا تھا وہ بارش کے لئے دعا مانگنے والوں کا نداق اڑاتے تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ بارش بغیر تاخیر کے پیدا کر سکتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بارش کا لانا آسان کام نہیں ہے چو نکہ طحد لوگوں کے خیالات پر جرح نہیں ہوتی تھی مندرجہ ذیل سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا جا تا تھا۔

(۱) پانی کے قطرے جن کو گیس والا پانی تصور کیا جا تا تھا کس طرح اپنی اصلی حالت میں ایسی جگہوں پر جیسے سائبیریا کی فضامیں جمال ورجہ حرارت نقطہ انجمادے چالیس ڈگری نیچے تک قائم رہ سکتا تھا؟ یہ ایک برف کی سل بن کران لوگوں کے سربر کیوں نہ گر گیا جو اس فتم کے جھوٹے دعوے کرتے تھے۔

(2) بارش کے قطرے نے ایک خاص سائز کاروپ دھارلیا۔ یہ قطرہ کس توا زن سے زمین پراترا؟الی کون سی بنیادی وجہ تھی جس سے یہ آرام دہ اور دل خوش کن بارش کے قطرے میں تبدیل ہوگیا؟

(3) ایک بادل کس طرح اڑجا تا ہے؟ کس طرح اور کہاں بادلوں میں نمک بھی شامل ہوجا تا ہے جبکہ پانی کے ابال کے نکتہ پر بھی یہ نمک پانی میں شامل ہو کراڑ نہیں سکتا۔ صرف گذشتہ بیں سالوں میں عقلی طور'اگرچہ صرف کمی حد تک ان حیران کن سوالات کے جواب حاصل کئے جاسکے ہیں۔ آیے اب بھراس آیت کریمہ کوپڑھ کر متعلقہ باتوں کے اظہار کی طرف دیکھیں۔ حاصل کئے جاسکے ہیں۔ آیے اب بھراس آیت کریمہ کوپڑھ کر متعلقہ باتوں کے اظہار ہی ذائدہ کرنا۔ اسی وجہ سے (الف) اللہ نے بارش کو اس مادی حقیقت سے تشبیہ دی ہے کہ جیسا مردے کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اسی وجہ سے اس کا ارشاد ہے کہ ''انسانوں کو بھی اسی طرح زمین سے زکالا جائے گا جیسا کہ آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں آبارا جا تا ہے۔''

(ب) ہارش کے ضمن میں قرآن نے احتیاط سے متناسب مقدار میں پانی کے اتر نے کا ذکر کیا ہے اور لفظ ''مبقدر''استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ایک مخصوص سوچی سمجھی پیا کُش کو علم حساب کے نظم سے تعبیر کرتا ہے۔

(ج) قرآن کے مطابق ''بارش مردہ زمین میں زندگی ڈالتی ہے۔'' یہ بیان جو کہ آیت کا مرکزی نقطہ ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لئے یہ فرمایا کہ ہم مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کما کہ اس سے بودے اگاتے ہیں۔ اس فرمان کے اندرونی معانی ہم تھوڑی دیر میں بیان کریں گے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ اجتماعی طور پر ایسے را زوں کی حامل ہے جو کہ سائنس کی دنیا میں عظیم پیانے پر بجو بے کا درجہ رکھتی ہے۔

آئے اب ہارش کے معجزہ کو سائنسی نظرے دیکھیں سب سے جدید سائنسی تحقیقات نے پانی' ہادل اور بارش کے متعلق ان بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی ہے' جو اس سے قبل نامعلوم تھے۔ یہ نتائج ایک طرح سے اس آیت کی معجزاتی تعییرظا ہر کرتے ہیں۔ ان کاخلاصہ درج ذیل ہے۔

(۱) ایک تحقیق میں امریکہ کے ونسٹن جے شیفر (SCHAFER) نے بتایا ہے کہ پانی کے قطرے جبوہ بہت چھوٹے اور خالص ہوں تو منفی چالیس ڈگری تک نہیں جمتے۔ اگر پانی ناخالص اور بڑی مقدار میں ہو تو وہ صفرڈ گری سینٹی گریڈ پر جم جاتا ہے۔

بادل ایک خاص مادی ساخت ہے جو بھاپ سے بنتا ہے لیکن جو فور ابی پانی کے باریک قطروں میں تبدیل ہوجا تا ہے۔اس لئے عام پانی سے مختلف ہو تا ہے۔فضائی بادل جمتے نہیں اور نہ ہی منفی سینٹی گریٹر (نقطہ انجماد سے بنچے) زمین پر گرتے ہیں۔

(2) پانی کے باریک قطرے نمک یا کائناتی دھول کے گرداکھا ہو کربادل بنتے ہیں یہ انتھے ہو کربارش بناتے ہیں نہ صرف یہ کہ ابھی تک کائناتی دھول (COSMIC DUST) کی اصل بنیاد کا علم حاصل نہیں ہوسکا ہے۔ بلکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ دھول کے ذرے کس طرح بادل میں قیام پذیر ہوجاتے ہیں۔ بسرحال یہ معلوم ہے۔ بلکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ دھول کے ذرے کس طرح بادل میں قیام پذیر ہوجاتے ہیں۔ بسرحال یہ معلوم ہے کہ سمندر میں نمکین پانی 'بخارات کے عمل میں شامل ہو کر نمک کے قطرے بھاپ میں بھی شامل کردیتا

(3) باول کی تشکیل میں اندازا ایک ملعب سینٹی میٹر میں پانی کے باریک قطرے ایک ارب کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بارش کے قطرے باول میں 50 سے 500 فی ملعب سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ یہ بے حد غور و فکر کی بات ہے 1950ء تک برگر مین فندئیسن (FINDEISEN) کا بارش کے قطروں پر نظریہ ہی اہم سمجھا جا تا تھا۔ اس کے مطابق پانی کے باریک قطرے پہلے ایک تکشیفی مرکز CONDENSATION NUCLEI بات مربوط ہوجاتے ہیں۔ پیرارش کے قطرے اس سے مربوط ہوجاتے ہیں۔

(4) موجودہ دورکی تحقیقات کے مطابق وقت کے تناسب میں بادل کے قطرے مخلف حالات کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ پانی کا ایک قطرہ نودی حالت NUCLEAR STATE بن کر صفر سے چالیس ڈگری کم کی حالت کوسیار سکتا ہے اور بارش کو ایک انتہائی پیچیدہ مساوات سے پیدا کرتا ہے جو بیہ ہے :

$$r \frac{dr}{dt}: \frac{(S^{-1})}{\frac{P_{2L}RT_r}{P_{2L}RT_r}} \frac{\frac{8.6 \text{ M}}{M_1R_3}}{\frac{L_3M_pL}{PRT_2}} \frac{PLRT}{DMP\infty}$$

(5) بارش کی پیدائش میں سے چھوٹے ذرے پہلے تکشیفی مرکز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ پھرپانی کے قطرے ہرا ہونا شروع ہوتے ہیں اور ان کی سطح اس وقت بڑھنا شروع ہوجاتی ہے جبوہ زمین کے زدیک پہنچتے ہیں۔
اس بڑھنے کے عمل سے بارش کے قطرے پر ہوا کی رگڑ کے نیتیج میں اس رفتار پر رکاوٹ پڑجاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر بارش ایک حلیم طریقے سے زمین پر پہنچتی ہے۔ یہ متوازن طریقہ اللہ تعالی کا مجرہ ہے۔ زمین تک پہنچتے پہنچتے بارش کے قطرے کی رفتارا تن کم ہوجاتی ہے جسے پیراشوٹ PARACHUTE کا عمل ہو تا ہے۔
اس نزول اور توازن کی ریاضیاتی مساوات اس طرح ہے۔

$$\frac{dr}{dt}: \frac{EW}{4P_4} \quad (V-v)$$

آیئے ان سائنسی حقائق کی روشنی میں اس آیت کریمہ کا پہلا حصد دوبارہ پڑھیں۔ ''وہ آسان سے پانی ایک خاص مقدار میں آثار تا ہے۔'' یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ بارش کا نزول ایک انتہائی نازک معاملہ ہے جس میں بہت سے حساب محلط ہیں۔اگر اس کو آیت کربمہ کے آخری حصہ ہے ملا ئیں تو یہ سائنسی معجزہ مردہ کو زندہ کرنے کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔

آج کل کی فضائی طبیعیات ATMOSPHERIC PHYSICS نے بھی اس حقیقت کو تشلیم کرلیا ہے کہ بارش کاراز حیران کن مجموع ہے۔ اور بہت می کتابیں صرف ای موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ جن کو ذوق ہو وہ اس سلسلے میں رابرٹ بائیرز کی کتاب ELEMENT OF CLOUD PHYSICS کا مطالعہ کریں۔

اب ہم آیت کے دوسرے فقرے ''اس ہے ہم مردہ نبین کو زندہ کرتے ہیں۔ ''کی طرف آتے ہیں۔

(الف) جب زبین ختک ہوتی ہے اس کے پنچ ایک مردہ سلطنت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دراصل زبین زندہ ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی بارش کی وجہ ہو بلاپاتی ہے۔ اس معاملہ میں سائنس کیا ہمتی ہے؟ زبینی مٹی کے ایک گرام میں کھرلوں کی تعداد میں جراشیم ہوتے ہیں۔ جب ایک لیے عرصے تک بارش نہیں ہوتی تو جراشیم کرام میں کھرلوں کی تعداد میں جراشیم ہوتے ہیں۔ بعنی وہ ایک غیر حیاتیاتی جنی کوؤ BACTERIA خوابیدہ یا ہے جرکت ہوجاتے ہیں۔ لینی وہ ایک غیر حیاتیاتی جنی کوؤ (MICROBES) برتی (GENETIC CODES) بارش پڑھنے پر زندہ ہو کر تاکم وجنی عمل MICROBES کا میں اس معالم برادوں چھوٹے جمیے بعنی جانداراشیاء جانوریا پودوں کی پیداوار کا موجی شروع کردہے ہیں۔ یہ عمل ہزاروں چھوٹے جمیے بعنی جانداراشیاء جانوریا پودوں کی پیداوار کا موجب بنتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک زیر زمین میں اپنی جڑوں ہے ایک راسے کھو لتے ہیں جیسے ایک شر موجہ شرمیں زندگی آجا کے۔ اس کھاد بنتی ہوا کی کہ کرتی ہیں جیسے ایک شر کی سرم کیس ۔ اس کے دیں جو اس کو کرتی کو اور چیو نیماں گھونسلوں کے لئے زبین کے اندرالی کھدائی کی سرم کیس جس کرتی ہیں جیسے ایک شر کی سرم کیس جاندگی دیسے ایک برے میں ہو۔ اس طرح ''مردہ ذبین'' کے زندہ ہونے کا یہ عمل واقع ہو تا ہے۔

کی سرم کیس جسے ایک برے شہر جیس ہو۔ اس طرح ''مردہ ذبین'' کے زندہ ہونے کا یہ عمل واقع ہو تا ہے۔

کی سرم کیس جسے بارش اور پانی کے زندگی دیے کا کیا را زبے ''بارش اس حیاتیاتی سلطے کو کس طرح جوا بخشتی ہے؟ آیت کر بھر کیسے حصہ بارش اور پانی کے زندگی کے ساتھ رشتے کو ظاہر کر تا ہے۔

زندہ چیزوں کے بنیادی کیمیائی اجزاء ہائیڈروجن کا ایک پل ساہو تا ہے جس سے ایک عضوی زندگی قائم رہتی ہے جے ہائیڈروجن بندھن (HYDROGEN BOND) بھی کہتے ہیں۔ یہ ہائیڈروجن اکثر تبدیل ہوکر نئے بندھن بنا تا ہے اور اس طرح قوت VITALITY کو بدلتا رہتا ہے یہ ہائیڈروجن کے متبادل صرف پانی کے بماؤیا روانیت سے پیدا شدہ ہائیڈروجن سے ممکن ہوسکتا ہے اس لئے پانی زندگی کے لئے ناگزیر ہے۔ یہ کلیہ تمام زندہ چیزوں کے لئے صبح ہے۔ ایک پانی سے عاری عضو' ایک سو کھے ہوئے ڈھانچے کی ہانند ہے آگرچہ وہ DNA اور جینیاتی فارمولے GENETIC CODE کو محفوظ کے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ نہ تو مزید تخلیق کرسکتا ہے نہ اپنی جگہ ہے بل سکتا ہے۔ جب پانی آتا ہے اور اسے اپنے ااور OH آئن سے ہائیڈروجن مہیا کرتا ہے تو حیاتیاتی فارمولا CODE اچا تک کام کرتا شروع کردیتا ہے۔ یہ خودر بین سے دیکھے جانے والے جانداروں میں بطور خاص نظر آتا ہے۔ زیادہ ترقی یافتہ یا بڑے جاندار جانوروں یا پودوں میں بیہ قوت والیس نہیں لائی جا محق آگرچہ یانی بھی پہنچ جائے۔ اس لئے کہ بافتوں (یکساں خلیوں کا ایسا گروہ جن کا فعل بھی یکساں ہو) کی جہیں پانی نے نہ ہونے سے تباہ ہوجاتی ہیں۔ "مردہ زمین کا زندہ ہوجانا۔"ان ہی عظیم حیاتیاتی قوانین کا بیان ہے۔ آگر پچیلی تین صدیوں میں ہم قرآن کو صبح طور پر سمجھتے تو لا تعداد سائنسی تھا کق کی دریا فت کی دوڑ میں ہم با آسانی سب سے آگے ہوتے۔

اب ہم آیت کریمہ کے آخری حصہ پر آتے ہیں۔ "اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤگ۔ "ہمارا دوبارہ زندہ ہونا اللہ کے عکم کے مطابق ہمارے زندگی کے قوانین CODE کی مثل ہے 'جو زمین میں باقی رہتے ہیں۔ یہ اعلان کیا جارہا ہے کہ جس طرح بارش ایک مردہ زمین سے نامیاتی کو ڈکو بروئے کار لاتی ہے اور فوراَ جلایاتی ہے اس طرح اللہ کے اس حکم یا مرضی سے انسانی کو ڈبھی ایک کمپیوٹر کی رفتار سے دوبارہ زندہ ہوجائے گاکہ "زندہ ہوجاؤا ٹھو۔ "جس طرح اللہ بارش کے واسطے نریز زمین زندگی کو جلا دیتا ہے اس طرح وہ جب چاہے گا ہمیں دوبارہ زندگی و حدے گا۔

حضرت آدم کے وقت سے تقریباً دس ارب انسان دنیا میں رہ چکے ہیں ہرانسان کا کوڈ ایک مائمکرون (سائز میں ایک میٹر کادس لا کھواں حصہ) کے برابر ہے۔اگر ان تمام کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک گلاس کو بھی نہ بھر سکیں۔اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے تولیدی کوڈ GENETIC-CODE زمین میں بھیر کر حکم دے ''بن جاؤ'' تو تمام انسان آنکھ جھیکتے ہی پیدا ہوجا کیں گے۔

یہ ہیں تثبیمات جو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو کھلا ذہن رکھتے ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں دراصل یہ اعلان کیا جارہا ہے کہ جس طرح میں نے بارش کے ایک قطرے سے مردہ اور بے جان زمین کو زندگی عطا کی ہے۔ اسی طرح ہمارے لئے تمہماری حیاتیا تی تولیدی کوڈ BIOLOGICAL GENETIC CODE کو دوبارہ جلاویتا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔

### موضوع نمبر 6 جو هری نوات (مرکزه)

### ATOMIC NUCLEUS

# فَلاَ اثْنِيحُ بِالْخُنْسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَ

ترجمه بسين فتم كها تابول بلنفوال اورچهپ جانے والے باروں كى-(التكوير-81

NO. I SWEAR BY THE KIIUNNAS (THE DESCENDERS), THOSE WHICH SWEEP ALONG IN THEIR KUNNAS (ORBITS). CHAPTER 81 VS.15 & 16).
NO. I SWEAR BY (THOSE WHICH RECEED AND DISAPPEAR), THOSE WHICH SWEEP ALONG IN THEIR (ORBITS).

یہ آیات قرآن کی انتمائی مشکل آیات میں ہے ہیں۔ یہ اس کئے ہے کہ یہ آیات عظیم الشان طبیعیا تی حقائق طاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مورت دوبارہ پیدا ہونے کو عام طریقے ہے بیش کرتی ہے جس کا سمجھنا آسان بھی شیں ہے آیات نمبرا آ 14 دوبارہ زندگی کی تفصیل ہے متعلق ہیں جب کہ آیات نمبر15 اکا کئات اور آسانی فزکس ASTROPHYSICS کے بنیا دی اصولوں کو بیان کرتی ہیں۔ اس طرح یہ سورۃ اس پر زور دیتی ہے کہ فزکس (طبیعیات) کے متعلق عمیق مطالعہ کریں آکہ دوبارہ زندہ ہونے کا نظریہ کی حد تک سمجھ آسکے۔

جیسا کہ ظاہر ہے کہ ان دو آیات کے معنی سیجھنے سے قبل '' خنس''اور ''کنس'' کے معنی سیجھنے پڑیں گے۔ صدیوں سے اس طرف کوششیں کی گئی ہیں۔ان کی پہلی تشریح خلیفہ الرسول حضرت عرش نے کی۔ان کے بقول میہ ستاروں کا ان کے محوروں کے گرد گھومنے کی تشریح کرتی ہیں۔ یہ ایک اور مجوبہ ہے کہ چودہ صدیاں قبل ان آیات میں فزکس کے بنیادی اصول بتائے گئے۔

دو خنس <sup>۱۹</sup> یعنی بهاؤ کامخالف <sup>۱۹</sup> ترنا چھینے والے تارے۔

دوکنس"ایک مخصوص راسته کا محور – کسی چلتی ہوئی چیز میں دبک جانے والے۔ ان دونوں الفاظ کامطالعہ کرتے ہوئے اس اہم اعلان کو کہ '' نہیں ، قتم ہے ''فلاں قتم ''جو دونوں آیا ت کے ایک جیسے معنی ظاہر کرتا ہے کبھی نہیں بھولنا چاہئے۔ یہ حقیقت ہے کہ آیات کا ایک سلسلہ بنایا گیا اور ووہارہ زندگی کے متعلق نظریہ ویا گیا یہاں تک کہ آیت نمبر15 میں اللہ فتم کی بات کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بے حدا ہم بیان دیا جارہا ہے۔ آیئے اب فزکس کے بنیا دی نکات پر توجہ دیں۔ ان میں کون سی خنس اور کنس کی خاصیتیں رکھتی ہے۔
کنس کی خاصیتیں رکھتی ہے۔

(الف) ایک جو ہریا ایٹم کی بناوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ایبا نوات یا مرکزہ 'جس کے اندر بے بناہ توا نائی کیٹی ہوئی ہوتی ہے یا ہوتی ہے ایک ایبا نوات یا مرکزہ 'جس کے اندر بے بناہ توا نائی کیٹی ہوئی ہوتی ہے یا مرکوز ہوتی ہے (خنس) اور وہ ہرقیسے (الیکٹرون) جو اپنے اندر خنس اور کنس کے راز کا حامل اس کے گروچلتے ہیں کنس ہیں۔ یہ ایک ایبا دورخ والا نظام ہے جو اپنے اندر خنس اور کنس کے راز کا حامل ہے۔ کون صاحب عدل شخص اس تشریح کو غیر متند کھ سکتا ہے؟ اور اس موقع کو آیات 15 اور 16 کے علاوہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟

یقینا اللہ مادے کی چھوٹی ہے چھوٹی مثال'ا پیٹم کی مثال دیتا ہے کہ مس طرح دوبارہ جی اٹھنے سے پہلے عظیم تباہی آئے گی۔ دیکھنے مس طرح خنس اور کنس کے را زایک دوسرے کو متوازن کررہے ہیں۔جب اس کامطاب ہے کہ ''اگر ہم کہیں کہ الگ ہو کر بھرجاؤ تو کیااس خوفناک تباہی کا ندازہ لگا سکتے ہوجواس طرح پیدا ہوگی ؟

(ب) آیئے اب فزکس کے ایک اور گڑے کی طرف توجہ کریں۔مقداریں(QUANTITIES)اور ان کی ست کے طول وعرض کو دیکھیں۔ موجودہ زمانے کی فزکس کی روے نظریہ قدر ریہ لینی زندگی کا بنیادی عضر' طول وعرض کا راستہ اپنی توانائی کے حساب سے اختیار کر تاہے۔

طول و عرض (DIRECTIONS) بغیر حرکت کے پراسرار۔ پیچھے رہ جانے والی سمیس ہیں۔ بینی
«کنس» جبکہ قدرے کوائیا QUANTA توانائی اور زور دار حرکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگرایک خاص چینل
(ٹیلی مواصلات میں برتی اشارات کی تربیل کے لئے راہ) " خنس"اس مقدار کو ظاہر کرتا ہے جواس چینل
(گھونسلے) ہے گزرتی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ان آیات کریمہ ہے یہ راز ظاہر ہو آ ہے "قتم ہے بلنے
والے خنس (پیچھے ہنے والے PRECEDING) اکا ئیوں کے قوئی کی باور ان کنس (قدرے QUANTA) جو اسے محورمیں) کی جو چلتے ہوئے جھپ جاتے ہیں۔

(ج) اجرام فلکی کے مطالعہ کے نکتہ نظرے 'جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے' مردہ ستاروں کی بھی جگہیں (مواقع) ہیں۔ یعنی سیاہ شگاف جو اسنے سکڑ گئے ہوں کہ خلاے گم ہوجاتے ہیں۔ یعنی '' خش'' مگر ساتھ ساتھ ہی ستاروں کے جھرمٹوں کے گروہ بھی جو عظیم توانائی کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی عظیم نوستارے '' کنس'' پہلے یعنی '' خنس ''اصل معنی میں وہ مقام تا تکتے ہیں جو عظیم توانا ئیوں کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں لیکن وہ خود ساکن ہوجاتے ہیں۔ دو سری طرف نجی ساکن ہوجاتے ہیں۔ دو سری طرف نجی چیزیں (ستارے) ہیں جو اربوں ثقلی خط مرکی کئس (یعنی پرو جیکٹا کل کا راستہ) کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ سورۃ تکویر میں بتائے گئے دوبارہ زندہ ہونے کے اصل معنی سجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ماکل کرتا ہے کہ ہم '' خنس'' اور ''کئس'' کے راز کو سجھنے کی کوشش کریں اور ستاروں کی ڈیاؤں اور محکمہ میں کا مطالعہ کریں۔

الله قرآن میں سورۃ التکویری آیات نمبرا آ 14 کے ذریعے حیات بعد موت کاراز سمجھا آ ہے اور ہماری توجہ شدت سے مبذول کرانے کے لئے فتم کے طور پر بیان کر آ ہے اور یہ نقطہ "خنس" اور «کنس" کے ذریعے بیان ہوا۔ یہ ضروری نہیں کہ اوپر دی ہوئی تین مثالیں ایک مکمل نظام کے سلط کو بیان کرتی ہیں۔ یہ آیات صرف انہی تین مثالوں ہی میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سے مادی تھا تق کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ دراصل یہ آیات طبیعیا تی پیدائش کے سمجھنے کے لئے بنیاد مہیا کرتی ہیں۔

جس طرح قوت ثقل ایک توانائی کی حیثیت میں ستاروں اور ایشموں میں موجود ہے ای طرح دد خنس" اور دوکنس" کے راز بھی تمام مادی نظاموں میں موجود ہیں۔ یہ ایک پل کا کام دے گاجس کی مدد سے دو سرے مادی قوانین سمجھ میں آئیں گے۔ان میں سے ایک بیہ ہے۔

مقداری سطح پر بہت ہے ٹانوی جو ہری ذرے (PROTONS) یوٹرون (SUBATOMIC PARTICLES) یوٹرون (NEUTRONS) یوٹرون (PROTONS) یوٹرون (PROTONS) یوٹرون (ELECTRONS) یوٹرون (PROTONS) یوٹرون (PROTONS) یوٹرون (ELECTRONS) وغیرہ چکریا حرکت ایک مقناطیسی وغیرہ چکر چکریا حرکت ایک مقناطیسی او فیرہ چکریا حرکت ایک مقناطیسی نفاذ اثر ہے پیدا کرتی ہیں۔ مخصوص بیان ہیں فضا ہیں یہ پیا کئی جمامتیں تھر تھراتی ہیں جس ہے مقناطیسی نفاذ اثر ہے پیدا کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ سب عام فہم زبان اثر ہے پیدا کہ مقابل کی سے مقناطیسی نفاذ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ آیات یقینا اس کی سچائی بیان کرتی ہیں۔ پیا کئی جمامت کا راز پیچے ہٹتی ہوئی شدن ہوانائی ہے۔ قدریہ QUANTUM کی حرکت خنس کے راز کو بیان کرتی ہے جبکہ فضا خود کنس کے راز کو بیان کرتی ہے۔ ای وجہ سے اللہ فتم کھا تا ہے ان تمام طبیعیا تی قوانین کی جو ساری کا نئات کی وسعوں ہیں کی حامل ہے۔ ای وجہ سے اللہ فتم کھا تا ہے ان تمام طبیعیا تی قوانین کی جو ساری کا نئات کی وسعوں ہیں کی حامل ہے۔ ای وجہ سے اللہ فتم کھا تا ہے ان تمام طبیعیا تی قوانین کی جو ساری کا نئات کی وسعوں ہیں کی حامل ہے۔ ای وجہ سے اللہ فتم کھا تا ہے ان تمام طبیعیا تی قوانین کی جو ساری کا نئات کی وسعوں ہیں کی طرف اشارہ ان دو آیات مبار کہ میں کیا گیا ہے۔

آیات نمبر15 اور نمبر16 روحانیت کے علم کی روہے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔اگر چید اس موضوع کو ہم اس کتاب میں ذریجٹ نہیں لارہے۔ ہر مخلوق ایک خنس اور ایک کنس کی حالت میں ہے۔ ایک خوش اسلوب اور ہم آہنگ روانی یا بہنا ہے جبکہ دو سرا ہٹتے ہوئے پردہ کرنے کی طرح ہے جیسے موت کی وادی میں چلے جانا۔ طبیعیات کی روسے ہم انہیں رفتار یا حرکت اور مخفی محسراؤ یا وقفہ کہ سے ہیں اور در حقیقت اجرام فلکی کی سائنسی (COSMOGENESIS) کے بالکل نے نظریات اس بنیادی نظریہ کو ظا ہر کرتے ہیں۔

(الف) مارش رابل (RYLE) اورالمان سینڈ ج (SANDAGE) کے مطابق کا نتات کی تشکیل 120رب سال قبل تندو تیز حرکات یا جھکوں ہے ہوئی۔ اس کوبگ بینگ کا نظریہ BIG BANG THEORY ہے۔ کہتے ہیں۔ جو توانائیاں اس مقام پر مقید تھیں وہ 'اور عظیم بھیرد ہے والی طاقتور حرکتیں آپس میں برابر تھیں۔ (ب) آندرے سخاروف (SAKHAROV) کے نظریہ کے مطابق موجودہ کا نتات اس کا نتات کا رویعنی کا نتاج ہو چھے کھسکتے تھائب ہو چکی ہے۔ وہ اب جامد ہو کر موجودہ حرکت کرتی ہوئی کا کتات کو توازن فراہم کررہی ہے۔

ہاں عزیز قاری! آیات 15 اور 16 کی عظمت اس حقیقت سے عیاں ہے کہ اللہ نے در حقیقت یہ اعلان کیا ہے " ہے "انسانو! حیات بعد الموت کو سمجھنے کے لئے اشد ضروری ہے کہ تم پیچھے ہٹ کرغائب ہونے والی اور رواں وواں فلا ہری اور حرکت پذیر کا نتاتوں کا مطالعہ کرو۔" یہ اعلان کرتے ہوئے اللہ شروع ہی قتم سے کرتا ہے باکہ بیدائش کا نتات کے عظیم راز کا انسان کو احساس ہوجائے۔

ہیں۔ اس طرح چودہ سوبرس قبل آغاز کا نئات کا علم اور فزئس کا حیران کن را زہارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جس کی طرف ہماری پوری توجہ ہونا چاہئے تب میہ میں آئے گا۔

" - " جان کی جو چھپ جانے والے ہیں اور ان کی جوابے محوروں پر چل رہے ہیں -

### موضوع نمبر 7 پیائش (ارض) کے راز

### SECRETS OF DIMENSIONS

# رَبُّ السَّنْوتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

المشارق في الصّفت،

ترجمہ :- وہ زمین اور آسانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ و نمین اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ الصفت (37)

"HE IS THE LORD OF HEAVENS AND EARTH, AND ALL THAT LIES BETWEEN THEM AND HE IS THE LORD OF THE EASTS." 37(5)

سورۃ الصفت کی شروع کی آیات میں کا نتات انسان و فضا (کرہ باد) اور ملا ممکر کے بارے میں قرآنی نظریات بیان کئے گئے ہیں۔ آیت زیر مطالعہ کو سیجھنے کے لئے پہلے اس کے سیاق و سباق پر غور کرنا چاہئے۔
آیت کے شروع میں اعلان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے آسانوں کا زمین کا اور جو پچھ ان کے در میان میں ہے۔ ہمارے میدود علم کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اظہار کیا گیا ہے چو نکہ زمین 'آسان اور جو پچھ الحکے در میان ہے کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مقصود ہے۔
مدر میان ہے کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مخصوص حقیقت اور فضا کے متعلق علم کے تسلسل کا ہی بیان مقصود ہے۔
لیکن آیت یمیں ختم نہیں ہوجاتی بلکہ یماں ایک نئے نظریئے کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ جب کما گیا کہ ''وہ (اللہ) سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ '' چنانچہ زمین آسان اور ان کے در میان جو پچھ ہے اس کے علاوہ اب ہمارے پاس مشرقین کا نظریہ بھی ہے عربی میں جمع کا صیخہ تین یا اس سے زیادہ چیزوں کے متعلق استعمال ہو تا ہمارے پاس مشرقین کا نظریہ بھی ہے عربی میں جمع کا صیخہ تین یا اس سے زیادہ چیزوں کے متعلق استعمال ہو تا ہمارے پاس مشرقین کا نظریہ بھی ہے عربی میں جمع کا صیخہ تین یا اس سے زیادہ چیزوں کے متعلق استعمال ہو تا ہمارے باس طرح اللہ کم از کم تین مشرقین یا ان سے زیادہ کا مالک ہے۔ یہ آیت کس فتم کا سائنسی نظریہ پیش کررہی ہے؟ یہ دیکھنے سے قبل ہمیں سائنس کے بنیادی حقائق کو ذہن میں لانا چاہئے۔

عام طور پر ہم فضا کا تصور تین جتوں THREE DIMENSIONS میں لیتے ہیں۔ کسی چیز کا وجود اس سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ کتنی جگہ گھیرتی ہے اور اس کی نسبت لسبائی چو ژائی اور اونچائی سے کیا ہے اور اس کاموقع یا جگہ کیا ہے۔

مرکیا کائنات صرف ان تین جتول کے مخصوص مقام پر ہی مشمل ہے؟ آئن اسٹائن EINSTEIN

کے نظریہ اضافیت THEORY OF RELATIVITY جو اصافیت THEORY OF RELATIVITY بہلووں کے مطابق مطلق حرکت کا تعین ناجمکن ہے اور وقت کی قدر بھی مطلق نہیں ہے) ہے قبل سا نیسدانوں کا خیال تھا کہ کا نتات تین جتوں یا پہلووں پر مشتمل ہے۔ لیکن مشہور زمانہ ما ہرین طبیعیات نے ثابت کیا کہ حساب کے علم کی بنیاد پر شار کرنے سے فضا میں تین سے زیادہ پہلویا جسیس DIMENSIONS ملتی ہیں۔ چو تھی 'یا نچویں یا زیادہ تعداد میں جسیس ہو کتی ہوت وقت ہیں۔ جو فضا کے نظریات میں نئے اضافے کر سکتی ہیں۔ آئن اسٹائن کے کہنے کے مطابق جو تھی جست وقت ہیں۔ جو نصا کے نظریات میں نئے اضافے کر سکتی ہیں۔ آئن اسٹائن کے کہنے کے مطابق جو تھی جست وقت ساتھ ساتھ موجود ہے۔ ہمار ایھری ادر اک آگر چہ صرف تین جسوں کو ہی دکھ سکتا ہے۔ در اصل کچھ جاندار تو گھرائی کی جست کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایک فوٹویا فلمی کارٹون نظر آتا ہے۔

گھرائی کی جست کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایک فوٹویا فلمی کارٹون نظر آتا ہے۔

علم فزکس کے اس اہم مقام ہے ہمیں فضاؤں کا مشاہدہ ان نظریات ہے الگ طریقوں ہے کرنا پڑے گا نہ کہ جس طرح کہ ہم اپنے اردگرد کو فضا کو اور کا نئات کو دیکھتے ہیں۔ ان فضاؤں میں ایک خاص ست میں حرکت کی رفتار مختلف ہوتی ہے وقت مختلف ہوتا ہے اعراسی طرح مفہوم میں ایک نقطہ پر مرکوز ہونے کے طریقے CONVERGENCE اور واپسی یا بازگشت REGRESSION بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لئے قرآن میں دیا گیا دنیاؤں کا نظریہ ان متضاد فضاؤں کی تشریح کرتا ہے۔ آسانی زندگی بسب ان کا نئاتی دوامی اور جاری حقائق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو تصور میں بنت ورزخ اور روحوں کی زندگی ہے سب ان کا نئاتی دوامی اور جاری حقائق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو تصور میں بنا میں موجود تین جتی THREE DIMENSIONS والے نظام کی وجہ ہے۔

اس سائنسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دوبارہ اس آیت کریمہ کے آخری حصہ کی طرف آتے ہیں۔"وہ (اللہ) سارے مشرقوں کا ہالک ہے۔" یہ حقیقت ہے کہ مشرق ایک ست کا بیان ہے یہ ایک پیا کش ہے۔ یہ تعریف اس وقت سامنے آئی جب پہلی وفعہ سورج کے متعلق حقا کن ڈھونڈ ہے جارہے تھے جیسا کہ لفظ محل وقوع یا ست ORIENTATION بھی مشرق کی نسبت ہے اس ست کو ظاہر کر آئے ہوئے کہ پہلی پیاکش DIMENSION ہے۔ اگرچہ قرآن میں دو سری جگہوں پر رب المشرقین ورب المغربین کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مگراس آیت کر بحد میں صرف رب المشرقین کاذکر ہے 'اس لئے اس پر تفصیلی غورو فکر کی ضورت ہے۔

اصل نقط یہ ہے کہ مشرقین کا ذکر کچھ سمتوں کے ساسلوں کے بارے میں ہے جو یمال کی موجودات ہے

جہنیں ہم زمین اور آسمان کہتے ہیں ، مختلف ہیں۔ اس آیت کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہماری توجہ ان دنیاؤں کی طرف دلا رہا ہے جن کی سمتیں اور پیا تشیں ان سے مختلف اور جدا ہیں جو ہم اس دنیا میں جانتے ہیں۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہیہ کہتے ہوئے محسوس ہو تا ہے کہ دسیں مشرقین کا رب ہوں۔" ناکہ وہ لا محدود پیا کشوں اور فاصلوں کو بیان کرے جن کے متعلق موجودہ دور کی فزئس نے ابھی حال ہی میں پچھ دریا فتیں کی ہیں۔ گر صرف مشرقین ہی کیوں؟ اس لئے کہ بیا کش کی تعریف یا تشریح میں مشرق پہلے آتا ہے جبکہ مغرب تو مشرقی پیا کشوں کی مخالف سمت میں ایک و سعت یا بڑھاؤ ہے۔ ہم یہ بھی کہ سے بیں کہ یہ آیت غیر محدود قالب یا سائے میں ہزاروں فضاؤں اور دنیاؤں کی کھلی نشاندہ کرتی ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اوپر کے معنوں کے علاوہ بھی اور بہت سے معافی ہو سکتے ہیں۔ان میں سے میں ایسے مزید دومعنوں کاذکر کرنا چاہتا ہوں۔

"مشارق" کے لفظ کے بالواسط معنی ہے" پیدائش"کامفہوم بھی ظاہر ہو تا ہے جوالیک مختلف سائنسی حقیقت کی نشاندہ می کرتا ہے۔مشرق جو کہ سورج کے ظلوع کی سمت ہے اس طرف اشارہ کرتی ہے جس طرف زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تواس طرح توہم ایک مشرق دیکھتے ہیں یا بید کا نئات کی ایک ہی حرکت ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔

جبکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اسی وقت سورج بھی اپنے دو سرے ستاروں کے ساتھ ستاروں کی ثریا کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ ستاروں کی بیہ ثریا پھر مزید عظیم تر ثریا کے مرکزی محور کے گرد چکرلگار ہی ہے۔اس مفہوم میں ہم تین مختلف مشرقین کی بات کرنے کے قابل ہوگئے ہیں۔

رب المشرقین میں یہ معنی نبال ہیں جو کا نتات کے متعلق ان انتهائی دلیپ حقائق کو پوری طرح ثابت کرتے ہیں جہال رب العالمین کتا ہے ''ہم بہت سارے مشرقوں کے مالک ہیں۔'' یہ حقیقت کہ اس آیت سے مغرب مشرق کا جائشین نہیں بنتا اس کی تصدیق ہے۔ ہم آئندہ آیات کی تشریح کے سلط میں دیکھیں گے کہ ایسے بہت سے بیانات ہیں جن میں زمین کے گھومنے کا ذکر ہے اسی وجہ سے مشرق زمین کے گھومنے سے متعلق ہے۔ جس کو جمع کے صبغے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہو تا ہے کہ زمین کے یہ چکر بہت می مختلف سطحوں پر ہیں۔

اگر ہم آیت کو زمین پر ست کے لحاظ ہے دیکھیں تو کرہ پر مشرق ہرمقام کی نببت سے مختلف ہوگا۔ ترکی کا مشرق معزبی علاقوں کی نببت ہے ان کے مشرق میں ہے۔ جبکہ ترکی کا مشرق در حقیقت ایران کا مغرب ہے اس لئے مشرق کا نظریہ کرہ ارض کے ہرمقام پر مختلف ہے اور یہ نظریات مشرقین کا مجموعی تا ترپیدا کرتے

ہیں۔ یہ حقیقت ایک کرے کی سطح کوجیومیٹری کے حیاب سے پیش کرتی ہے۔

آئے 'اب اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھیں ناکہ سائنس کے مشاہدات زیادہ صحیح طور پر ثابت ہو سکیں دوہ زمین اور آسانوں اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسانوں کے درمیان ہیں۔ وہ سارے مشرقوں کا مالک ہے ۔۔۔ "متعدد آسان جو ہم آئندہ آیات میں دیکھیں گے 'بہت متضاد علاقے ہیں۔ گریہ ارشاد "جو زمین اور آسانوں کے درمیان ہے۔ "کیا معنی بیان فرما تا ہے ؟ یہ تو حقیقت ہے کہ شماب ثاقب 'ستارے ' فرشیخ اور بہت می نامعلوم گلوق آسان کی مختلف سطوں پر موجود ہیں گریہ ہیں کیا؟ جمال تک ہم بتا سکتے ہیں یہ وہ غیر مرئی شعاعیں ہیں جو مادہ اور توانائی کی تفکیل میں بنیا دبنتی ہیں۔ یہ شعاعیں کچھ عرصہ قبل ایک ہی نام یعنی آسانی شعاعیں کچھ عرصہ قبل ایک ہی نام یعنی آسانی شعاعیں کچھ عرصہ قبل ایک ہی نام یعنی ان کے مختلف نام اور قسمیں ہیں جن کا تعلق نکلیان PARYONS بریان BARYONS بیشان ان کے مختلف نام اور قسمیں ہیں جن کا تعلق نکلیان FERMEONS بریان کے درجو ہروں

اس ارشاد ''وہ مالک ہے ان تمام چیزوں کاجو آسانوں اور زمین کے درمیان ہیں''کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ تمام توانائی کے محکزے اور شعاعیں ایک وسیع مادی نظام کی تشکیل صرف اس نقطہ نظرے کرتی ہیں کہ یہ تمام اللہ کی ملکیت ہیں۔

جدید فزئس کے علم کی روہے ہیا نہ سمجھ آنے والی توانا ئیاں اور شعاعیں کا نئات کی تباہی کا باعث نظر آتی ہیں۔ لیکن اس نظریہ کے خلاف میہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہ چیزیں ایک عظیم الشان مادی توازن کا باعث ہیں۔

おというにこれにははないなりもありますいだけです。

## موضوع نمبر 8 قر آن زمین کی گروش کوظا ہر کر تاہے

THE OURAN REVEALS THE ROTATION OF THE EARTH.

وَتَرَى الْبِصِالَ عَنْسَبُهَاجَا مِلَةً وَهِى تَمُرُّ مَنَ السَّحَابِ وَتَرَى الْبِصِالَ عَنْسَبُهَاجَا مِلَةً وَهِى تَمُرُّ مَنَ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي آتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ السَالَ السَالَهُ السَالَهُ السَالَةُ الْمُعَالَقُولَ السَالَةُ الْمُعْلِمُ السَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ السَالَةُ السَالَةُ الْمَالِمُ السَالَةُ السَالَةُ

ترجمہ: تم میا ڈوں کو دیکھتے ہو اور سبحھتے ہو کہ یہ جار ہیں۔ لیکن یہ بھی بادلوں کی طرح بردھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت سے استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔" النحل (88-27)

YOU SEE THE MOUNTAINS AND THINK THEM JAMID (LIFELESS, MOTIONLESS) YET THEY PROGRESS, JUST AS CLOUDS PROGRESS. SUCH IS THE HANDWORK OF GOD, WHO HAS DISPOSED OF EVERYTHING IN FIRMNESS. HE IS COMPLETELY AWARE OF WHAT YOU DO.

(CHAPTER 27 V.88)

جیسا کہ دوسری آیات کے بارے میں ہے آئے پہلے ان نکات کی نشاندہی کریں جواس آیت مبارکہ کی سائنسی توجیحے سلسلے میں مدد کریں گے۔ سائنسی توجیحے سلسلے میں مدد کریں گے۔

ا- بیا ڈاگرچہ جامد نظر آتے ہیں لیکن وہ حرکت میں ہیں۔

2- بپا ڈوں کی بے حرکات اس طرح ہیں جس طرح بادلوں کی ہوتی ہیں۔

3- ہیا ڈوں کی حرکت کوئی تصوراتی یا کوئی نسبت رکھنے کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے آرث کا ظہور ہے۔ میں اس آیت مبارکہ کی سائنسی تشریحات کے سلسلے میں دو اہم نکات کی نشاندہی کرسکا ہوں۔ در حقیقت سے وہ معجزات ہیں جو ہر کھلا ذہن رکھنے والے سائینسلان کو حیرت زدہ کردیں گے۔ میں ان کو درج

ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔

(الف) اگر ہم زمین کے ارضیاتی ڈھانچے کو بغور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ مٹی اور پھر کی اس باریک تہہ کی طرح ہے جھیے کہ سنگترہ کے گرد کا چھاکا ہوتا ہے۔ زمین کے قطر کا اکثر حصہ پکھلی ہوئی دھاتوں اور چٹانوں جے میگیا (MAGMA) کہتے ہیں ہے بنا ہوا ہے۔ اس طرح زمین کے اندر ایک اکنع قالب ہے جس کے اردگرد مختلف اقسام کی ٹھوس تہیں ہیں اور آخر میں مٹی اور چٹانیں ہیں۔ دو سرے لفظوں میں با ہر کی طرف پیاڑ

جیسا کہ یہ آیت کریمہ ظاہر کرتی ہے یہ مکمل طور پر قدرت کا شاہکار ہے۔ اس نقط نظرے دیکھاجائے تو بات فورا سمجھ آجاتی ہے کہ زمین کا خول اپنی مضبوطی کے باوجود ایک بہت ست حرکت کے راز کا حامل ہے۔ یہ حرکات جو تہہ کے کنارے کے نزدیک زیادہ واضح ہوتی ہیں انہیں طبقہ زمین میں رخنہ (FAULT) کہتے ہیں۔جو آتش فشانوں اور زلزلوں کے لئے زمین کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔

اگرچہ آیت کے مطابق زمین اللہ کے حکم ہے ایک مضبوط ڈھانچہ رکھتی ہے۔ لیکن اس کا قالب (CORE) ایک بہت کم رفتار حرکت کا حامل ہو تا ہے جو سیال اجسام STATIC FLUID کے تحت ہو تا ہے۔ ہماری زمین کا استحکام اور مضبوطی 'جواپنے قالب تک مختلف اجسام کی تموں پر مشتمل ہے خوداللہ تعالیٰ کا مجمزہ ہے۔

(ب) ''باں بہاڑ بھی اسی طرح بوصتے ہیں جیسے بادل بوصتے (چلتے ہیں)''چونکہ بادل آسان پر چلتے ہیں۔ بہاڑ بھی فضائی اطراف میں بوصتے ہیں۔ اگر آیت کریمہ کو پھر دیکھیں تواس کے مطابق کما گیا''تم سجھتے یہ یہ جامد ہیں'' جامد کا مطلب مادی یا جسمانی طور پر ایک ہی جگہ بغیر زندگی اور بغیر حرکت کے رہنا ہو تا ہے۔ بہاڑ کس طرح بادلوں کی طرح فضامیں حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟

صرف ایک ہی صورت ہے جس میں بیہ حرکت ممکن ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہے زمین کی حرکت کے ساتھ۔ ور حقیقت بیہ آیت کریمہ کا اہم مجزہ ہے کہ باول جو ہوا کے ساتھ تیزی ہے حرکت کرتے ہیں ان کی رفتار تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے۔ جتنی کہ زمین کے اپنے چکر کی ہوتی ہے پہاڑ بادلوں کی طرح سے تین جنوں (THREE DIMENSIONS) میں آگے بڑھتے ہیں اور بیہ حرکت مضبوط توازن کے خدائی شاہکار کا بھیجہ اس آیت کی دانائیوں کی باریکیوں کو ایک بار پھر دیکھئے۔جن میں پیاڑوں کے فضائی بڑھاؤ کی بات کی گئی ہے۔ لینی اس کی روے زمین کی حرکت بیان کرتی ہے کہ یہ مظہرقدرت آسانی نظم کے مضبوط قانون کا ایک حصہ ہے۔ یہ قانون قدرت کاکون سافن ہے؟ اس سوال کے متعلق آسانی فز کس ASTRO PHYSICS 

کا نئات میں تمام ستارے اور سیارے اپنی موجودگی کودومتوازن قوتوں کی ہم تہنگی ہے قائم رکھتے ہیں۔ ان میں ہے ایک قوت ثقلبی کشش GRAVITATION ہے جو اکائی کے قانون سے نقر کر آتی ہے۔ تمام کیت یا ڈھیرایک دوسرے کواپی طرف تھینچ کرایک بڑے ڈھیرمیں تیریل ہونے کے اصول کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری قوت جو ان کے قیام کی ضامن ہوتی ہے وہ گھومتی ہوئی حرکت سے پیدا ہونے والی مرکز گریز قوت CENTRIFUGAL FORCE ہے۔ آیت کریمہ اس قانون کی طرف توجہ دلاتی ہے اور یہ اشارہ بھی کرتی ہے کہ پیا ڈوں کی بادلوں کی طرح فضائی حرکت مضبوطی کا اصول ہے۔اللہ کا قرآن میں کہنا کہ ''اس آیت کی مانند کوئی آیت لا کر دکھاؤ بلکہ لفظ ہی لا کر دکھاؤ'اس (اللہ) کے اس قتم کے کمالات کے را زوں کی طرف توجدولا تا عداد ١٩١٩م و الماليدي الماليدي الماليدي الماليدي الماليدي

آیت کریمہ کے دو سرے تھے کی تشریح کا خلاصہ اس طرح ہے۔

نمبرا- تم سجھتے ہو کہ پہاڑ جامد ہیں۔ نمبر2- بیدبادلوں کی طرح فضابیں گزرتے رہتے ہیں۔

نمبرد- گھومتی ہوئی حرکت 'نقلبی قوتوں کو نازک توازن میں رکھتے ہوئے اس عمل باطریق (PROCESS) میں مضبوطی پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔

نمبر4۔ گھومتی ہوئی حرکت جو کا ئنات کے بنیا دی قوانین میں سے ہے 'اللہ کے پاک قوانین کا شاہ کا رہے۔ کتنی خوب صورتی ہے اے عزیز قاری آیت کا ہر لفظ سائنس کی ایک نئی حقیقت کا انکشاف کر تا ہے۔ یہ سب صدیوں قبل اس وقت بتایا گیاجب انسانوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات ہوا کرتے تھے۔مزید براں یہ سب حقائق لوگوں کو اس بهترین انداز میں بتائے گئے کہ ان سے سادہ ذہنوں میں پیچیدگی یا تھچاؤنہ پیدا ہوورنہ اس کی وجہ ہے ان کے لئے ذہنی طور پر تباہی بھی آسکتی تھی۔ یمی قرآن کا فن اور قرآن کا معجزہ ہے۔ جمال تک اس آیت کے آخری حصہ کا تعلق ہے یہ ایک اور عظیم آسانی سچائی کا اظهار ہے لینی ''وہ ہر

چیز کو جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ "اللہ جس نے تمام کا کناتوں کو ایک ادی فن کے ذریعے پیدا کیا ہر چیز پر کا کنات کے ہرمقام پر حکومت کر تاہے۔ اس طرح کہ جیسے کمپیوٹروں کے ایک عظیم نظام کو بروئے کارلایا گیا ہو۔ یہ نظام ظاہر کر تاہے کہ کا کنات کا ہرواقعہ حمالی لحاظے خود بخود درج ہوجا تاہے۔

ہر لمحے اس طرح ہے تر تیب دیا ہوا پروگرام اللہ کی قدرت کا مظرہے ابھی کچھ ہی عرصہ قبل ہمیں سے چینے میں دشواری ہوتی تھی۔ مگر آج موجودہ نئی دریافتوں کی وجہ سے خاص طور پر الیکٹرانی ذہن اور کم پیوٹروں کے ساسلوں کی وجہ سے ہماری سمجھ کا دائرہ وسیع تر ہوگیا ہے ورحقیقت ہم تشیمات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھولوں' باغات اور ہمتے ہوئے دریاؤں کا خیال آ تا ہے۔ ہم جنت کواس دنیا کی خوب صورت چیزوں کی مثال یا تشیہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### موضوع نمبر 9 قرآنی آیت جسنے کوسٹو کو صحیح راہ د کھائی

THE VERSE THAT SHOWED COUSTEAU THE RIGHT WAY.

### مَرَجُ الْبَحْرِيْنِ يَلْتَقِيْنِ فَ بَيْنُهَا بَرُزَنَ خُ لَا يَبْغِينِ فَ \_\_الرّحلنهه

ترجمہ: • ''دو سمندروں کو اس (اللہ) نے چھوڑ رکھا ہے کہ باہم مل جا کیں۔ پھر بھی ان کے درمیان پردہ حاکل ہے۔جس سے دہ تجاوز نہیں کرتے۔'' الرحمٰن (55)

"HE HAS LET FORTH TWO SEAS, THAT THEY SHOULD MEET TOGETHER. THERE IS A BARRIER BETWEEN THEM WHICH THEY DO NOT OVERPASS."

#### GIBRALTAR'S SHALLOW SILL



Like the spillway of a giant dam, the shallow Strait of Gibraltar keeps Atlantic waters from mixing freely with those of the Mediterranean basin on the other side. Warm surface water can ride in from the ocean over the cold outflow from the Mediterranean deeps (see arrows), but the stone sill between Spain and Morocco blocks the deeper ocean waters.

Life Nature Library 'EURASIA' 1988 edition

ا- آیت میں دواہم نکات کوبیان کیا گیا ہے-

2- دو سمندروں کا تنک آبنائے STRAIT کے ذریعے آپس میں ملنا ایک معمول کی حالت ہے۔ 3- بیر حقیقت کہ دو سمندر ان کے در میان ایک خاص قشم کی رکاوٹ کی وجہ سے تکمل طور پر آپس میں نہیں مل جاتے۔

آیے اس ملط میں سب سے پہلے سائنسی خصوصیات کا مطالعہ کریں۔ فرانسیسی سائیسدال جیک وی

کوسٹو COUSTEAU نے جو سمندر کے اندریانی میں تحقیقات کے لئے مشہور ہے۔ یہ دریافت کیا کہ بھو روم MEDITERRANEAN اور بھر اوقیانوس ATLANTIC کیمیاوی اور حیاتیاتی کھاظ ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ موصوف نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے آبنائے جبل طارق کے زدیک ذیر سمندر تحقیقات کرکے بیہ بتایا کہ جبل طارق کے جنوبی ساطوں (مراکش) اور شالی ساطوں (اپیس) پر بالکل غیر متوقع طور پر ہیٹھے تازہ بانی کے چشے ایک جیٹے ایک متوقع طور پر ہیٹھے تازہ بانی کے چشے ایک چیٹے ایک ہوسے ہوئے ایک ڈیم کی طرح کھی کے دندانوں کی شکل دوسرے کی طرف 45 ڈگری کے زاویہ پر تیزی سے بوسھتے ہوئے ایک ڈیم کی طرح کھی کے دندانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے بھیرہ روم اور بھرہ اوقیانوس اندر سے ایک دو سرے میں خلط طط نہیں ہوئے۔

ور حقیقت 'اس تشخیص کے بعد جب کوسٹو کو پیر آیات دکھائی گئیں تو بے حد حیران ہوا اور قران کی عظمت کی تعریف کرتے ہوئے مسلمان ہوگیا۔

اس حیران کن آیت کریمہ میں جبل طارق (جبرالڑ) کی ہاڑکو ہالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیے اب دوہارہ ان آیات کو سورۃ الرحمان کے عمومی تنا ظرمیں دیکھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس سورۃ کاموضوع اللّد کی خوب صورت عنایات اور تخلیق کے لئے لامحدود دانائی 'حکمت اور فن ہے۔

اس ابنائے میں دو سمندروں کی رکاوٹ کے اندرونی معانی بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ سمندر میں زندہ مخلوق کی تعداد زمین کی نبعت زیادہ ہے۔ اس میں لا تعداد جسمیہ (ORGANISMS) ہیں۔ اس میں بے تحاشا اقسام کے بودے اور جھاڑیاں ہیں۔ الغرض اللہ کی قدرت کے عظیم شاہکار اس میں موجود ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مختلف فتم کے جسمینے (جاندار اشیاء) مختلف ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ کی قدرت سمندروں کو گذر نہیں ہونے دئی۔

یہ معنی ہمیں آیت نمبر22 کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں۔ خاص طور پر سمندروں کی ساخت کی طرف اور
سمندری نبا بات اور مچھلیوں کی تقسیم کی طرف جو درجہ حرارت میں تبدیلیوں کی وجہ سے تغیر پذیر ہوتی ہے۔
یہ آیت دونوں سمندروں میں موتی اور خوب صورت سمندری پھروں کی موجودگی کا اعلان کرتی ہے۔ اس
طرح علیحدگی صرف کیمیائی اجزا کے نقطۂ نظر کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ موتی اور موظے بھی کیمیائی اجزاء کی وجہ
سے کہیں پر ہوتے ہیں اور کہیں پر نہیں ہوتے۔ اس صورت میں دوسمندروں کے خلط طط نہ ہونے کی وجہ

ے سمندر کے اندر اس قدر نا قابل حد تک باغات ہیں اور اتنی اقسام وانواع کی مجھلیاں ہیں کہ اُن کواپنے قدرتی ماحول میں دیکھ کرلامحدود خوشی اور حیرت کا حساس ہو تا ہے۔

سمندریس مخصوص فتم کے پھول پائے جاتے ہیں جو کئی مختلف پودوں سے ڈھکے ہوتے ہیں جن کی مثال خشکی پر نہیں ملتی۔ اس فتم کے بہت سے مخصوص پھول ہوتے ہیں جن کا زمین پر تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔
سمندر کی تہہ میں ہی ایسے پھول بھی ہیں۔ جیسے کہ گل لالہ (LEPAS FASICALARIS) جو زمینی لالہ سمندر کی تہہ میں ہی ایسے پھول بھی ہیں۔ جیسے کہ گل اللہ (عالم حشرات اور مکوڑے جن کی خوبصور تی سے زیادہ خوبصور تی سمندر کی تہہ ہی میں ایسے مزین اور آراستہ حشرات اور مکوڑے جن کی خوبصور تی دیکھنے سے نعلق رکھتی ہے 'خودا پے وجود کو ہزاروں میٹر نیجے راڈار RADAR جیسی صلاحیت کی بدولت قائم رکھے ہوئے ہیں۔

کول نشان ہوتے ہیں جن سے خوبصورت روشن نکلتی ہولی اور اپنا اردگردکے ماحول کو چکادیت ہے۔ سمندر کول نشان ہوتے ہیں جن سے خوبصورت روشن نکلتی ہاور اپنا اردگردکے ماحول کو چکادیتی ہے۔ سمندر کی اتھاہ گرا ئیوں کے اندھروں میں تقریباً ہمیں مختلف رنگوں کی روشنی دیتی ہوئی لا تعداد مجھلیاں پائی گئی ہیں۔ یہ مخلوقات اللہ کی خوبصورت اور عظیم صناعی کا خاص نمونہ ہیں اور سمندروں کے خلط ملط نہ ہونے کے اندرونی معنوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہو تا ہے۔ اور جیسا کہ سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آبنا کے جبل طارق کے دونوں طرف اس قدر کشرتعداد میں سمندری چٹانوں اور تہہ ہیں ایس خوبصورت اور مختلف مخلوقات اور حشرات موجود ہیں کہ آج کے دور میں بھی ان کا شار ممکن نمیں ہے۔ خوبصورت اور مختلف مخلوقات اور حشرات موجود ہیں کہ آج کے دور میں بھی ان کا شار ممکن نمیں ہے۔

ای طرح ہر رنگ اور شیڈ کے پھول دونوں سمندروں میں ہیں مثلاً ایسے جیسے ناگ پھنی تھو ہر اور دو سرے جن کے رنگ نیلے ، پیلا ہٹ والے سرخ وغیرہ ہیں مگر دونوں سمندروں میں الگ الگ اقسام ہیں۔ اس طرح سمندر کی اتھاہ میں روشنی دیتی ہوئی نیلے رنگ کی کردیوں نے طلسماتی ساں پیدا کیا ہوا ہے۔

ان سمندری مخلوقات کے بیان کرنے ہے ہمارا ایک مقصد حل ہو تا ہے۔ سمندری اتھاہ گہرائیوں میں جمال آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی ان خوب صورت حشرات اور مناظر کے وجوہ کی کیا وجہ ہے؟ سورۃ الرحمٰن کی آیات نمبر 19 تا 25 ہمارے معبود حقیقی کی لامحدود خوبصورت مخلوق کا بیان ہے۔ پھر چودہ صدیوں کے بعد ان سمندری مخلوقات کے متعلق اٹلس اور کتابیں چھپی ہیں۔ اس طرح جب ہم ان میں دی گئی ہزاروں خوب سمندری مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ان آیات مبارکہ کے را زعیاں ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ ان دوسمندروں کے صورت مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ان آیات مبارکہ کے را زعیاں ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ ان دوسمندروں کے

خلط طط نہ ہونے کی مصلحت میں ہم دونوں طرف مختلف مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں جن میں سے ایک وہ مچھلی بھی ہے جس کے دہانے کے کناروں پر روشنی اس طرح چیکتی ہے جیسے اس طلسماتی دنیا میں ایک راہ دکھانے والا گائیڈ ہو۔

آج کے نے علم کی روشنی میں ہم کچھ اور ایسی تفصیلات بھی دیکھیں گے کہ کرہ ارض پر زندگی کا ظہور کیے ہوا اور مختلف آیات میں خود زندگی کا وجود کس طرح ظا ہر کیا گیا ہے۔ انیسویں صدی کے شروع سے زمین پر زندگی کا سوال سا ئیسلانوں کے لئے سب سے بری ولچپی بن گیا ہے۔ ابتداء میں نامیاتی ڈھانچوں (ORGANIC CHEMISTRY) پر تحقیقات کی گئیں تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ جاندار اور غیرجاندار چیزوں میں کیا کیمیاوی فرق ہے۔ اس علم کیمیا کی ایک شاخ کے طور پر عضویاتی وُھانچے (ORGANIC STRUCTURES) کے علم کا احیاء ہوا۔

ابتدائی نتائج میں یہ پتہ چلا کہ نامیاتی ڈھانچوں CARBON ATOMS منی برتی بار لینی فاص بات یہ تھی کہ ان میں جو ہری کارین CARBON ATOMS منی برتی بار لینی فاص بات یہ تھی کہ ان میں جو ہری کارین REGATIVE CHARGE کے حاب سے پایا ہے لیکن نامیاتی یا زندہ چیزوں میں یہ منفی چارج کا روپ دھارلیتا ہے۔ اور اس طرح ہائیڈروجن کے بات کی ایک زنچر جیسی بن جاتی ہے بعد میں جاندار خلیوں میں ناکیٹروجن کی اہمیت بھی دریافت ہوئی۔ اس کے علاوہ ایس چیزیں جیسے (ACID AMINO) امینوایسد (نامیاتی مرکب) کی دریافت ہوئی جو یقینا غیرجاندار اشیاء میں موجودنہ تھیں۔

یہ تمام معلومات آخر جیسمز واٹسن (WATSON D.JAMES) کی زندہ چیزوں میں بہت برے DNA کی موجودگی کی دریافت پر منتج ہو کیں۔ یہ معلوم ہوا کہ زندہ چیزوں میں سلیاتی خواص کے حامل جر توے اس عظیم DNA کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بسرحال زندگی کے بنیا دی ڈھانچ کی دریافت ہوگئ۔ 1950ء سے نامیاتی ڈھانچوں کے مطالعہ پر توجہ بڑھ گئی جس سے یہ دریافت سامنے آئی کہ DNA میں ہائیڈرو جن برق پارے (IONS) آلیل میں غیر مستقل بلوں کی صورت میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب صرف ایک سوال رہ جا تا ہے۔ اگر تمام جسمے (ORGANISMS) لین گھاس سے لے کر دماغی عصبیانیہ ایک سوال رہ جا تا ہے۔ اگر تمام جسمے (ORGANISMS) لین گھاس سے لے کر دماغی عصبیانیہ انتہاں اور ہزاروں دو سرے جر توے ایک ہی سالمہ سے تشکیل پاتے ہیں تو پھر زندگی میں انتا

گوناگوں تنوع کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے پہل سالمہ اور ان جوڑوں کے درمیان تعلق کی طرف توجہ دی گئی۔ مگریہ تمام کوششیں یہ تک معلوم کرنے میں ناکام ہو گئیں کہ اس فرق کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی روے ایک خلیہ (CELL) ایک طرف توصفرا BILE بنا تا ہے اور وہی خلیہ آنکھ کی پشت پر روشنی کو برق میں تبدیل کرتا ہے۔

آ خرمیں سائنس اس بیجہ پر پینجی ہے کہ خلیہ دو سرے لفظوں میں زندگی ایک پیچیدہ ریاضیاتی پروگرام کا معاملہ ہے۔ یعنی ہر فتم کے اعضاء کو'ایک طرح کے کمپیوٹر والے نظام کے تحت بنایا گیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹے جیبی کیکلولیٹر۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن کی بہت می آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ "ہم نے تخلیق کیا اور پہلے ہی ہے تر تیب دیا۔"

ان سائنسی نظریات کوسامنے رکھتے ہوئے اب ہم کسی حد تک اس قابل ہو سکتے ہیں کہ تخلیق کے سلسلے میں جوہڑ کے کنارے والی مٹی (QUICKENING OF SOIL) کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مادی شکل میں پیدا کرنے کے بعد مٹی اور پانی میں زندگی پیدا کرنے کے لئے حکم دیا اور زندگی کے سالمہ کوا یک پروگرام (نظم) عطاکیا۔

### موضوع نمبر 10 زمین میں قوت کاراز

AND A SIGN FOR THEM THE WAY IN WHICH WE GIVE LIFE TO THE EARTH THAT IS DEAD; WE QUICKENED IT AND BROUGHT FORTH FROM IT GRAIN OF WHICH THEY EAT. (CAHPTER-36 V.33)

جیسا کہ ہم نے دوسری آیات کے بارے میں کہا پہلے ان فکات کی نشاندہی کرتے ہیں جواس آیت میں سائنس سے متعلق ہیں۔

ا۔ اس میں لفظ ''مردہ زمین استعمال ہوا ہے نہ کہ ''مردہ مٹی'' یعنی دراصل اشارہ میں زمین کی تمام قتم کی مٹی مرادلی گئے ہے۔

2- آیت میں بیر فرمان کہ "بیر نشانی ہے" اللہ کے حکم کی طرف توجہ میزول کراتی ہے۔

3- مارے علم کے مطابق ابتدائی قدرتی حالت میں زمین کی بھی قتم کی جاندار مخلوق سے خالی تھی۔

4 آیت کریمہ کے ذریعے یہ اعلان کیا جارہا ہے کہ مٹی جو اپنی سطح پر بے جان نظر آتی ہے دراصل زندگی کی حامل ہے۔ صرف اسی ایک زاویہ سے دیکھا جائے تو یہ آیت بذات خود ایک مجزہ ہے اس لئے کہ صرف ایک سوسال قبل ہی یہ دریافت ہوئی کہ مٹی کے اندر زندہ مخلوق (ORGANISM) پائی جاتی ہیں۔ یہ صرف چالیس سال قبل کی بات ہے کہ یہ دریافت ہوئی کہ تقریباً تمام زمینی مٹی اسی فیصد پیکٹریا جراشیم پر مشتمل ہے ادراس طرح زندہ مخلوق کا گروہ ہے۔

5۔ آیت کے دوسرے حصہ کی روے حبا"ے سبزیوں اور خاص طور پر غلے کا پیج مراد ہے آگر چہ حبا" عام طور پر ایک چھوٹے ہم جسم ذرے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم آیت کے اندرونی معانی اس ذاویہ سے دیکھیں گے۔ 6- آیت کریمہ یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ مٹی کے ذریعہ زندگی نبا بات تک پینچتی ہے۔ اور وہاں سے ہم اور ماری زندگیوں تک منعکس ہوتی ہے جو حیاتی کیمیا BIOCHEMISTRY کے نقطۂ نظرے انتہائی اہم بات ہے۔

اگرچہ اس آیت میں لفظ دو حبا "عام فہم معنی میں استعال ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کو نہیں کھایا جا ہے۔
منہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سے کھایا جا تا ہے۔ اس کے نبا تاتی خوراک ہوئے کو ثابت کیا گیا ہے۔
اس آیت مبارکہ کو اس کی باریکیوں سمیت سمجھنے کے لئے ہمیں زندگی اور توانائی کے بنیادی نظریات کو
سب سے پہلے سمجھ لینا چاہئے کیونکہ پچھلے چند سالوں میں توانائی کا نظریہ زندگی کافی حد تک تبدیل ہو کراپنے
اندرونی چھے ہوئے معانی کے بہت قریب آگیا ہے۔ پرانے دنوں کا حیاتیاتی علم اب بہت چھے رہ گیا ہے۔
اندرونی چھے ہوئے معانی کے بہت قریب آگیا ہے۔ پرانے دنوں کا حیاتیاتی علم اب بہت چھے رہ گیا ہے۔
دندگی ایک ریاضیاتی پروگرام ہے جو ایک بہت بڑے کیمیائی سالمہ پر لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن نے یہ
حقیقت 'جواب دریافت ہوئی ہے چودہ سوسال قبل اس ارشاد کے ذریعے ظاہر کردی تھی کہ دونہم نے اسے
مائع کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ ہم نے اسے صورت دی۔ "(سورۃ عبس۔ آیت نمبروا)

اللہ نے مٹی میں نا کھوجن میا کرتے پہلے پہل جر تومہ BACTERIA پیدا کیا۔ کیمیاوی نام میں یہ طیبارٹری کے آمیزے SYNTHESIS ہیں۔ لینی یہ ہوا ہے تا کھوجن لے کر گرفت لینی جو ہرکی ملاپ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے مرکبات تیار کرنے کا عمل ہے۔ یہ جر توے نا کھوجن اس طریقے ہے استعمال میں جو ہائیڈروجن سے یک جمان ہوجاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں پانی اور بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں پانی اور بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں پانی اور بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انہیں پانی اور بارش کی صابحہ ہی مٹی میں سے زندگی بھوٹ پر تی ہے۔

دوسری قتم کے زینی جر توے (BACTERIA) جن کو تجزیاتی گروپ (ANALYTICAL دوسری قتم کے زینی جر توے (BACTERIA) جن کو تجزیاتی گروپ (GROUP) کہتے ہیں جو قدرت کے نظام کے مطابق ایک خاص عمل کرتے ہیں۔ ہراس شے کوجو زین پر گرتی ہے توڑ پھوڑ کر آمیزے کو جر توموں کے لئے (SYNTHESIZING) کا راستہ بناتے ہیں۔ نتیجنا مٹی ایک عظیم کیمیاوی کارخانے ہے مماثلت رکھتی ہے۔ اگر پانی کو تکال دیا جائے تو مٹی کے ایک گرام کا بیشتر حصہ جر توموں (MICROBES) پر مشمتل ہوتا ہے۔

نیا تات کے علم میں مٹی کو تعمل طور پر ایک زندہ ڈھانچہ سمجھا جاتا ہے۔ لیمی زمین پر زندگی کی ابتداء ہے ہی مٹی کو ایک زندہ حقیقت ماتا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس کا علم چودہ سوسال پہلے سے پیشگی طور پر مہیا کردیا تھا۔ چونکہ اب زندگی کا نظریہ اس موقع پر قابل فہم ہوگیا ہے میں ایک اور اہم موضوع کی طرف بحث کولے جاتا ہوں۔ کولے جاتا ہوں۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم طید لوگ کس طرح تھا کتی کو توڑمرو ڈرکر مختلف حشرات اور جراشیم کی پیدائش کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ طیدوں کے کہنے کے مطابق زمین پر مخلوق کی ابتدا ایک خلیہ (CELL) سے ہوئی اور ارتقاء کے ذریعے سے پیدائش کا عمل نبا بات اور مختلف اقسام کے جانداروں کی پیدائش کی صورت میں بردھتا گیا۔ اسے نظریہ ارتقاء (EVOLUTION) کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ زندگی کے امور جو مٹی کو زندگی عطا کرتے ہیں اور اس طرح پیجوں میں سے نبا بات کی پیدائش نظریہ ارتقاء کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن میں دیئے گئے تھا کتی بالکل صیح ہیں جبکہ دیگر نظریات بالکل غلط ہیں۔

اب بتایخ 'کون ساخلیہ (CELL) ارتقائی عمل میں مصروف ہے؟ بلاشک انسان تمام مخلو قات میں سے بهترین مخلوق ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے وہ بھی اس آسانی پروگرام سے باہر پچھ نہیں كرسكاجواس كے لئے مخصوص ہے درنہ وہ كس طرح ايك مكھى سے شكست كھاكيا؟

اس طرح اب اگر بغور دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوجا تا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ دراصل انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ سمندروں کی تہہ میں چیکتے ہوئے اعضاء والی مجھلیاں لا کھوں سالوں سے تیر رہی ہیں۔ جس طرح کہ چچگادڑ مراڈار والی خاصیت کی بدولت ازمنہ قدیم سے اڑر ہے ہیں۔ یہ تو موجودہ دور ہی میں ہے کہ انسان ان خصوصیات کی دریافت کو اپنے فائدہ کے لئے استعمال کرتا سیکھ رہا ہے۔

جدید علم حیاتیات میں زندگی کے متعلق سب سے اہم سوال سے ہے کہ مخلوقات کے جینی فارمولے

(GENETIC CODE) کے وراثتی ہونے کے باوجود کسی میں صلاحیتیں کیسے ودیعت کی جاتی ہیں جب
حیاتیاتی نظام اپنے والدین سے تمام خصلت وراثت میں حاصل کر تا ہے۔ یہ کس طرح فہم وادراک سے دور
صلاحیت حاصل کرکے اپنی زندگی کے تشکسل کو جاری رکھتا ہے؟ اگر زندہ مخلوق ایک کمپیوٹر جیسے نظام کو ظاہر
کرتی ہے تو یہ نظام یا پروگرام کس طرح بغیر کسی نقصان کے ایک نسل سے دو سری نسل کو پہنچتا ہے؟

اس سوال کے جواب میں جدید علم حیاتیات BIOLOGY نے مان لیا ہے کہ ایک خاص پردگرام جیسا جینی فار مولا CHROMOSOME ہر کروموسوم CHROMOSOME پرکندہ ہوتا ہے اور خود بخود ایک فار مولا نسل سے دو سری نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ جینی نقط اگرچہ خلیوں (CELLS) میں بہ فظر غائز کیساں نظر آئے گا گر در حقیقت ان خلیوں میں جو جنیٹی (EMBRYONIC) ہوتے ہیں ان میں اور دو سری طرف بڑی کے گودے والے خلیوں کے باہمی رشتہ کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا جا سمانیا ہا

الله تعالی نے اعلان کیا ہے کہ ''وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شکوفوں سے نُگلتے ہیں وہی جانتا ہے کون می مادہ حالمہ ہوئی ہے۔'' سورۃ ہم السجدہ۔41 آیت 24) اس آیت کریمہ کے اس جھے کے معنی ہیں کہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہر خلیے کو ایک توا تر کے ساتھ ریاضیاتی پروگرام دیا جاتا ہے۔

اوپری آیات سے مجموعی طور پر یہ مفہوم اخذ ہو آئے کہ زندگی اور توانائی کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ما لیکیول یعنی سالے جو جسمیہ (ORGANISM) بناتے ہیں وہ اس کے مادی جھے کی تشکیل دیتے ہیں جبکہ اس میں ریاضیا تی پروگرام مہیا کرتا ایک طرح سے کمپیوٹر (COMPUTER) کا پروگرام تر تیب دینا ہے۔ ایک طرح سے بیر پروگرام جسمیہ لینی (مخلوق) کی قسمت ہے۔

قست کے نظریہ میں ہم ہم ہی بات دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہرواقع کے بعد حتمی طور پر اس کا متیجہ بھی ہو آ ہے جسیا کہ سور ق لیمین کی آیت نمبر ۱۵ ایک عظیم را زہمیں بتاتی ہے کہ تمام مخلوق کے متعلق لوح محفوظ میں ان کی ذاتی صلاحیتوں کا اندراج کردیا گیا ہے۔ یہ اعلان زندگی کے لئے بھی اٹل قانون ہے۔ ہر چیز

ایک شنی کا خلیہ 'ایک پھول یا ایک مثانے کا خلیہ کس طرح عمل کرے گا اس کا ایک فار مولا اور پروگرام بناکراللہ کی قدرت ہے ایک خلیاتی کمپیوٹر میں درج کردیا گیا۔

اس آیت کریمہ کے جس کو ہم سیجھنے کی کوشش کررہے ہیں 'دوسرے حصہ میں زندگی کے تشکسل کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ یمان پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مٹی میں زندگی کی ابتداء کرکے اور زمین میں لازی حیاتیا تی مواد اکٹھا کرکے اللہ تعالی نے نبا تات پیدا کئے جو دوسری جاندار مخلوق کے لئے بنیادی ڈھانچہ مہیا کے جو دوسری جاندار مخلوق کے لئے بنیادی ڈھانچہ مہیا کے جن

جیساکہ ہرایک کو معلوم ہے کہ آیت کربر میں ''حجا'' یعنی دانے کا ذکر کیا گیا۔ ایک طرف تو وہ پودے کا نیج ہے اور دو سری طرف ایک مکمل خلیے (CELL) کا سازوسامان ہے بینی وہ تمام مادی لوا زمات جو ایک جسمیہ کو بناتے ہیں اس میں موجود ہیں۔ یہ حقیقت ماضی قریب میں بھی انسان کے علم میں نہ تھی۔ اس کا کسی کو لیقین نہیں تھا کہ ایک وانے میں ایک ہی وقت کا نشاستہ CARBOHYDRATES لحصیے لینی پروٹین (PROTEIN) جو تمام جانداروں کے لئے انتہائی اہم ہوتے ہیں اور جسم کی بالیدگی اور امراض سے ہونے والی کمی کی تلافی کرتے ہیں 'چکنائی 'حیا تمن (VITAMINS) اور معدنیات پائی جاتی ہیں یماں تک کہ پچھ عرصہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ گندم اور اسی قشم کے دیگر پودوں سے طاقت بخش خوراک حاصل شہیں کی جاسکی گئی گئی۔ مگر دانا 'خرب'' دراصل ان تمام بنیا دی اشیاء کا حامل ہوتا ہے جو زندگی کے لئے ضروری

یہ حقیقت بھی پوری طرح زہن نشین رہنا چاہئے کہ نبا آت کے خلیے اور حیواناتی خلیے ایک طرح سے مشترکہ عمارتی اغیریس (بلڈنگ میٹریل) ہیں ان میں فرق ان کے پہلے سے ترتیب دیتے ہوئے یوگر اموں میں ہوتا ہے۔

اس آیت کے سب سے اندرونی معانی میں سے ایک سیر بھی ہے کہ اللہ کے عکم سے طاقت یا فتہ مٹی ایک عمفن INCUBATOR کا کام دیتی ہے۔ جس میں جسمعے بنتے ہیں بیر راز آیت کے دوسرے حصہ میں عیاں ہے۔

> تاب پذر FERTILIZED اندا تین بنیادی طریقوں سے ترقی پذر ہو تا ہے۔ نمبرا- زمین کے اندر-جیسے بودے۔

نمبر2- ایک انڈے کے خول کے اندر۔ جیسے عام طور پر جانوروں کے بارے میں ہے۔ نمبر3- رحم مادر میں۔ جیسے کہ دودھ والے جانور (MAMMALS)- در حقیقت سائنسی نقط نظرے ایک ہی مقصد لین جسمیہ میں زندگی کو بتدرج متحکم کرنا ہے۔ ایک تا جب پذیر اندٹ کو نشوونما کے لئے ایک مخصوص عرصہ در کار ہوتا ہے۔ تاکہ اس سے ایک نیا جسمیہ بن سکے۔ علم حیاتیات کی روسے یہ ایسا عمل ہے جس میں بیج کے جر توے (CELLS) آپس میں افزائش نسل کے عمل میں اس طرح مصروف رہتے ہیں کہ ایک نیا جسمیہ وجود میں آجا تا ہے۔ اس دور ان میں بیج کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اے اپنا اردگرد کے ماحول سے مخصوص کیمیکل اور برقی پارے (IONS) اپنی طرف مبذول کرنے بڑتے ہیں جن کے متعلق ہم ابھی تک یقین سے بچھ نہیں کہ سے اس طرح سے وہ مخصوص پروگرام کے مطابق زندگی کی جلایا تا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس نے زمین کو یہ خاصیت دی۔ زمین کی صرف ایک خاصیت کی وجہ ہے دانے کی افزائش ظاہر کی گئی ہے۔

دراصل زمین کی بیہ خاصیت بوم آخرت کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے اور وہ بھی ریاضاتی انداز میں کہ اس آیت کریمہ کے رموز دوبارہ ظاہر ہوں گے اور مردے اجانک زندگی پائیں گے۔

اس آیت کے ذریعے آدم کی مٹی سے پیدائش بھی دو طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت آدم کو مٹی کی کیچڑوالی صورت سے پیدا کیا گیا۔ اس آیت کا مطالعہ بعد میں آئے گا۔ فی الحال اہم بات ہیہ ہے کہ اللہ نے اپنی فدرت سے مٹی کو زندگی کی خصوصیات عطا فرمائی۔ آیت کے دو فقروں سے بالکل عیاں ہوجا تا ہے کہ اللہ نے مٹی کو زندگی کے ساتھ ساتھ وہ توانائی بھی عطاکی جس کی مدد سے مزید زندگیاں وجودیس آتی ہیں اور نشوونمایاتی ہیں جس کی مثال غلے کے نگلنے کا راز ہے۔

سورہ پلین کی آیت 32میں جس طرح سب لوگوں کا یوم آخرت میں دوبارہ پیدا ہوتا بتایا گیا ہے یہ آیت کریمہ ایک طرح سے یوم آخرت پر دوبارہ پیدا ہونے کے راز کاسلسلہ مٹی سے زندگی کی جلا کے رازے ملاتی ہے۔

دور جدید میں ہم نے زمین حیات BIOLOGY کے متعلق بہت کچھ سکھا ہے۔ ہیں اس علم کا ایک فلاصہ یوم حساب کی نبست پیش کر تا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ مٹی میں وہ تمام فصا کل موجود ہیں جو ایک وجے کے ذریعہ ہے ایک جہمیہ بنانے کے لئے ضروری ہیں یعنی مٹی ایک زر خیز شدہ جہمیہ کو اس طرح ندگی دیتی ہے ایک جہمیہ بنانے کے لئے ضروری ہیں یعنی مٹی ایک زر خیز شدہ جہمیہ کو اس طرح مثابت رکھتے ہیں کہ بید دونوں جینی کوڈ GENE TIC CODE کے حامل ہوتے ہیں اور از سرنو پیدائش کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ جینی کوڈ زندگی اور خصوصیت کاوہ راز ہو تا ہے جو پیدا ہونے والے جسمیہ پیدائش کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ جینی کوڈ زندگی اور خصوصیت کاوہ راز ہو تا ہے جو پیدا ہونے والے جسمیہ

میں ودلعت ہو تا ہے یہ جینی کوڈ حجم میں ایک سینٹی میٹر کا دس لا کھواں حصہ ہو تا ہے۔ اس لئے اگر حجتس کی وجہ ہے ان انسانوں کے جواب تک زندہ رہ چکے ہیں 'جینی کوڈز یکجا کئے جا 'میں تو وہ ایک پانی پینے والے گلاس کو بھی ہر نہ کر سکیں گے۔

اس امریس کمی قتم کاشک نمیں ہوتا چاہئے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ انسانی نج کو مٹی میں بھی تیار کرسکتا تھا۔ بے شک اللہ نے اس آیت میں ارشاد کیا کہ ''ان کے لئے بے جان زمین نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی اور غلہ (دانہ) فکالا۔'' جو کہ ایک سائنسی قانون کا بیان ہے۔ یہ آیت صاف ظا ہر کرتی ہے کہ کس طرح یوم آخرت میں دوبارہ پیدائش کا عمل علم حیاتیات کے استدلال سے مطابقت رکھتا ہے۔

میں بیان کردہ جی بیان کردہ جا گئی اور ان کے سائنسی نتائج کا خلاصہ یہ ہے۔

ا- بے جان زمین میں زندگی کی افزائش کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عالی شان اعجاز ہے۔
 واقعات کی وہ ترتیب جے ہم زندگی کا نام دیتے ہیں مٹی میں زندگی کے را زے آشکار ہے۔

2- یوم حماب بھی از سرنوزندگی کے رازے قریبی طور پر وابسۃ ہے جو کوئی بھی یوم حماب کے متعلق کسی قتم کا شک رکھتا ہے اگر وہ زمین میں اللہ کی طرف ہے ود یعت کردہ حیات نو اور حیات انسانی کے رموز پر غور کرے تواہے معلوم ہوجائے گاکہ اس کے شکوک بے بنیاوہیں۔

3- زندگی کا وجود سب سے پہلے اور بنیاوی طور پر پہلے سے تربیت دیا ہوا ریاضیاتی پروگرام ہے۔ قدیم اور ترقی یافتہ جسمیہ کا فرق من مانے اور ستمگرانا دعوؤں پر مبنی ہے۔ ہر جسمیہ ایک مکمل پروگرام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے زندگی کے متعلق نظریہ ارتقاء بنیا دی اصولوں کے لحاظ سے محض ایک مغالطہ اور فریب کاری ہے۔(i)

<sup>(</sup>i) انسانی زندگی کے ارتقاء کے نظریہ THEORY OF EVOLUTION کے غلط ہونے پر مختلف اوقات میں شادت ملتی رہی ہے۔ آج کی سائنس کی مدد ہے یہ نظریہ بنیادوں تک ہل گیا ہے۔ مثلاً قدیم جرمنی میں نینیڈر تھیل NEANDERTHAL جو موجودہ انسان کے نیم انسان آباؤ اجداد تصور کئے جاتے ہیں'کے متعلق 62 ہزار سال قبل کی جو معلومات حاصل ہو کیں ہیں۔ ان کے مطابق ذہنی اور جسمانی طور پر اس وقت اور موجودہ دور کے انسان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ملا ہے بلکہ عراق کے شنیدر غار میں پائے گئے وہانچوں ہے معلوم ہوا ہے کہ زمانہ قدیم کا انسان ہمدردی اور سوشل معاشرے پر مشتمل تھا مثلاً ایک ایسے انسان کا ڈھانچوں سے معلوم ہوا ہے کہ زمانہ قدیم کا انسان ہمدردی اور سوشل معاشرے پر مشتمل تھا مثلاً ایک ایسے انسان کا ڈھانچو ملا ہے جو جسمانی طور پر مفلوح تھا۔ اس کا ایک پاؤں نہیں تھا اور بازو سوکھا ہوا تھا۔ پھر بھی دہ

تمیں سال کی عمر تک پینچا۔ لیمی معاشرے نے اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ اس زمانے کے انسان کا دماغ بھی آج

کے انسان کے دماغ سے کچھ بڑا تھا اگرچہ اس نے اس سے کم کام لیا تھا۔ یہ تحقیقات ہاورڈ یونیورٹی کے دماغی سافت کے ماہر ٹیرنس ڈیکن TERRENCE DEACON کی بیں۔ اسی طرح موجودہ اسرائیل میں سافت کے ماہر ٹیرنس ڈیکن NAZARETH کی بیں۔ اسی طرح موجودہ اسرائیل میں بزر تھ NAZARETH کے قریب تغزہ کے قاروں سے بھی جو قدیم انسان کے مطابق بھی نظریہ ارتقاء غلط ثابت ہو تا ہے۔ فرانسی یونیورٹی بورڈ BORDEAUZX کے ملم النان کے ماہر برنارڈوینڈرمیش BERNARD VANDERMEERCH کے بقول قدیم انسان بھی خاصے ترتی یافتہ تھے وہ قاروں میں بھروں کے ہتھیار بنانے کی فیکٹری چلاتے تھے 'مختلف رنگوں کا اپنے جسم اور لباس پر استعمال کرتے تھے مردوں کو دفن کرتے تھے اور اپنے معذوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ماؤنٹ سینائی میڈی کل سینٹر کے ڈاکٹر جیفری لیٹ بین KLAITMAN کا کہنا ہے کہ قدیم انسان کے متعلق بیسویں صدی کے شروع بیں یہ نظریہ کہ وہ غمی اور وحثی تھا غلط ہے۔

شیروں بنگلی SHARON BEGLEY اور فیونا گلیزز FIONA GLEIZES کے مطابق مزید تحقیق کی ضرورت ہے باکہ قدیم انسان کے متعلق صحیح نظریہ قائم کیا جاسکے ورنہ جیسا کہ پوگو POGO نے کہا ہم نینڈر تھل یعنی انسان کی قدیم ترین شکل ہے ملے ہیں اور وہ ''ہم'' ہے۔ اس طرح قرآن کا نظریہ بار بار صحیح ثابت ہوتا ہے جبکہ ڈارون اور دو سرے ملحد انسان بار بار غلط ثابت ہورہے ہیں۔ (مترجم)

ترجمہ: اے ایمان دالواجب تم اٹھو نماز (صلاق اداکرنے کے لئے تو دھولوا پے چرے اور اپنے بازد کہنیوں تک۔ اور مسح کروا پنے سروں پر اور دھولوا پنے پاؤں مخنوں تک۔ اور اگر ہو تم جنبی تو (سارا بدن) پاک کرلو۔"(سور قالما کرہ آیت 6)

"O BELIEVERS, WHEN YOU STAND UP FOR PRAYER, WASH YOUR FACES, AND YOUR HANDS UP TO THE ELBOWS, AND WIPE YOUR HEADS, AND WASH YOUR FEET UP TO THE ANKLES. IF YOU ARE UNCLEAN, BATHE YOUR WHOLE BODY..."

(CHAPTER 5) (THE TABLE), VERSE 6)

قرآن کے بہت ہے جرت انگیز تھا ئق میں ہے یہاں ایک عظیم نننے کابیان کیا جارہا ہے ایک دن آئے گا جب غیر مسلم بھی اس طہارت یا وضو کی نقل کریں گے جس کی برکات 'بغیراس کا احساس کئے ہوئے' ہم مجھلی چودہ صدیوں ہے حاصل کررہے ہیں۔

قرآن کی اس آیت کی معرفت ابھی ماضی قریب ہی میں دنیا نے جسمانی طہارت یعنی عنسل کی برکات کو پہچانا ہے۔ ایسے معاشرے جواپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہلاتے ہیں انہوں نے بھی صرف پچیلے سترسال سے چرے اور جہم کو دھونا شروع کیا ہے۔ ہم نے اس کے مقابلہ میں اس نعمت سے صدیوں پہلے فائدہ اٹھانا سکھ لیا تھا۔ اس سلط میں سائنسی تھا کق پر علم حیاتیات کے ماہرین نے پچھلے ہیں سالوں میں کئی وریا فہتیں کی ہیں ہیں۔ آئے اب دیکھیں کہ طہارت اور وضو سے کس طرح انسانی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وضو کے تین اہم

#### الف : خون کی شریانوں کے عمل پروضو کے اثرات

خون کی شریانوں کے عمل کا نظام دو بڑے حیاتیاتی اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا اصول دل کاوہ کام ہے جس سے خون کو خلیاتی ریٹوں بلکہ بالخصوص ایک ایک خلیہ تک پہنچانا ہے۔ دو سرا اصول جسم میں استعال شدہ خون کو دل تک واپس پہنچانا ہے آگر ایک دفعہ سے دو طرفہ دوران خون در جم برجم ہوجائے تو ڈائسٹالک خون کو دل تک واپس پہنچانا ہے آگر ایک دفعہ سے دو طرفہ دوران خون در جم برجم ہوجائے تو ڈائسٹالک کا دل کی دھڑکن کا وہ عمل ہے جس سے دل کا پڑھا کھنچاؤ کے بعد ڈھیلا پڑتا ہے جس کی وجہ سے دل شریانوں سے واپس آنے والے خون سے دوبارہ بھرجا تا ہے خون کے اس دباؤ کے بڑھنے سے بڑھا ہے کے عمل میں تیزی آجاتی ہے بلکہ اجل کی آمد کی رفتار میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے۔

#### اس دو طرفہ دوران خون کاسب سے اہم پہلوکیا ہے؟

اس سوال کا جواب بہت سالوں ہے معلوم ہو چکا ہے۔ یہ ان رگوں یا شریا نوں کا صحت مند عمل ہے جس سے خون کو دل سے وریدوں تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر ہال سے باریک بافتوں اور شریا نوں سے خون کو دوبارہ دل تک پہنچایا جاتا ہے خون کی بافتہ یں بان لیچہ کدار ٹیویوں سے مماثلت رکھتی ہیں جو دل سے دوبارہ دل تک پہنچایا جاتا ہے خون کی بافتہ یں اور جوں جوں ان کا فاصلہ بڑھتا ہے۔ اس قدر ان کی شاخیس نہلی ہوتی جاتی ہوتی ہوتی ہوگرانی کچک کم کردیں تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اس کو علم صحت کی مطلاح میں ARTERIOSCLEROSIS یا شریا نوں کا سخت ہوتا کہا جاتا ہے۔

ہماری زندگی کے مختلف پہلو'ان شریانوں کے سخت غیرلچ کدار اور سکڑنے کا باعث ہوتے ہیں۔ طب کے علم میں یہ مضمون جو تیز تر بڑھا ہے اور فرسودگی کی بنیاد ہے ایک الگ اور شخقیق طلب شعبہ ہے۔ غیر مناسب غذا اور اعصابی ردعمل خون کی شریانوں اور باریک رگوں پر بے حد نقصان دہ طریقے ہے اثر پذیر ہوتی ہے۔ اگر خون کی رگوں کے سخت ہونے کے عمل کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کیا کوئی ایسا عملی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے جس سے اس زوال یا انحطاط کورؤ کا یا کم کیا جاسکے ؟

خون کی نالیوں کا بخت 'غیرلچ کداریا سکڑنا کوئی اچانک عمل نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصہ پر محیط ہو تا ہے۔ اس سلسلے میں وہ نالیاں جو دل سے دوری پر یعنی دماغ پاؤں اور ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ زیا دہ اثر قبول کرتی ہیں۔ غیرلچ کدار اور سکڑنے کا عمل کم رفتار سے شروع ہو کروفت کے ساتھ ساتھ تیزی ہے

برهاما آع۔

لیکن ہماری روزمرہ زندگی میں ایک خاص چیز ہے جو ایک طرح سے خون کی تالیوں کو متباول طریقے سے
پھلنے اور سکڑنے کے عمل کے ذریعے ورزش مہیا کرتی ہے۔ وہ خاص چیز ہے بانی۔ پانی جو درجہ حرارت
(ٹمپرچی) کا آثار چڑھاؤ پیدا کر آئے گرم پانی خون کی ان تالیوں کو جو دل سے فاصلہ پر ہوتی ہیں کھول کریا چو ڑا
(ٹمپرچی) کا آثار چڑھاؤ پیدا کر آئے گرم پانی خون کی ان تالیوں کو جو دل سے فاصلہ پر ہوتی ہیں کھول کریا چو ڑا
اسی طرح ورزش کا بید عمل ان غذائی چیزوں کو جو نسوں میں خون کی ست گردش کی وجہ سے جم جاتی ہیں دوبارہ
اسی طرح ورزش کا بید عمل ان غذائی چیزوں کو جو نسوں میں خون کی ست گردش کی وجہ سے جم جاتی ہیں دوبارہ
خون کی گروش میں شامل کردیتا ہے۔ یہ ٹمپر پیچ میں تبدیلی کی وجہ سے ہی ممکن ہو آئے۔ ان سائنسی اور طبی
حقائق کو جانے کے بعد اب بید عمکن ہوگیا ہے کہ آئیت کریمہ میں دی گئی اس نفیحت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے
جس میں کما گیا ہے کہ وضو میں پاتھ پاؤں اور منہ کو دھولیا جائے۔ کیا بیہ بجائے خود ایک معجزہ نہیں ہے۔ بطور
خاص کیا آئیت کریمہ کے دو سرے جھے کے راز کو نہ سمجھنا تا حمکن ہے۔ جس میں کما گیا کہ ''الڈ پوری کردے
خاص کیا آئیت کریمہ کے دو سرے جھے کے راز کو نہ سمجھنا تا حمکن ہے۔ جس میں کما گیا کہ ''الڈ پوری کردے

اللہ نے ہمیں خون کی گردش کا بیش ہماانعام عطاکیا ہے۔اس کا ارشاد کہ ہم وضو کا عمل کریں باکہ ہم پر اللہ کی نتمت اس طرح ہو کہ دوران خون اس طرح متناسب طریقے سے قائم رہے کہ ہم مکمل طور پر صحت مند رہیں۔

عزیز قاری!وضو کی لاتعداد بر کتوں میں سے بیہ صرف ایک تخفہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اس حقیقت کو نظراندا زکردیا جائے کہ کس طرح وضو کا عمل جسمانی اور ذہنی ضعف آور فرسودگی کو کم رفتار بنادیتا ہے جو وماغ میں خون کی نسوں کے سخت اور غیرل چد کہ دار ہونے کی بنا پر ہو تا ہے۔وضو کی برکات سب سے زیادہ اس مشخص کی صحت پر نظر آتی ہیں جو بجین سے اس کاعادی رہا ہو۔

(ب) وضو کامتعدی بیار بول سے محفوظ رکھنے کے نظام پر اثر: لمفی (LYMPHATIC) گردش پروضو کا اثر:

خون میں گروش کرتے ہوئے مرخ خلیوں (CELL) کے ماتھ ساتھ سفید خلیئے (VESSELS) کے ماتھ ساتھ سفید خلیئے (LEUCOCYTES) بھی ہوتے ہیں۔ سفید خلیوں کو گروش میں رکھتا ہے۔ اس بے رنگ نظام ہے وس گنا پتلا (THINNER) ہوتا ہے جو سرخ خلیوں کو گروش میں رکھتا ہے۔ اس بے رنگ مادے کو ہم کی چھوٹے زخم یا خراش کے کناروں ہے رہے ہوئے وکھ سکتے ہیں۔ اب یہ گروش جم کے تمام مادے کو ہم کمی چھوٹے زخم یا خراش کے کناروں ہے رہے ہوئے وکھ سکتے ہیں۔ اب یہ گروش جم کے تمام

مقامات کو محفوظ رکھنے والے نظام کے تحت اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے۔ ایک جر تومہ ایک نامعلوم چیزیا کینسر کا خلیہ 'جس کی وجہ معلوم نہ ہو۔ جب وہ جسم پر حملہ آور ہو تا ہے تو جسم میں محفوظ رکھنے کا نظام (کیکوسائیٹس) جو خون کی گردش میں شامل ہو تا ہے اس کو تباہ کردیتا ہے۔ جسم میں کینسر کی متعدی بیماری کے ظہور کا انحصار اس محفوظ رکھنے والے نظام کے خراب ہوجانے کی وجہ سے ہو تا ہے۔

یہ گردش میں رکھنے والا نظام (VESSELS) کس طرح پھیلٹا یا سکڑتا ہے۔ اس کے متعلق ابھی تک حتی طور پر معلوم نہیں ہوسکا۔ لیکن پھر بھی یہ معلوم ہوچکا ہے کہ حدت اور ٹھنڈک اس نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں۔عام نزلہ زکام کے دوران کسی متعدی بیاری کالگ جانا یہ ظاہر کر تا ہے کہ سکڑنے کی وجہ سے محفوظ رکھنے والا مادہ مناسب مقدار میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جماں سے جہم پر نقصان وہ جر توہ سے یا خملیے حملہ آور ہوئے ہیں۔

جسم کے حفاظتی نظام کی گردش کا سلسلہ عام طور پر وضو کے ذریعے محرک کرنے کے عمل ہے جڑا ہوا ہے۔ جسم کے حفاظتی نظام کوجو بیماریوں کے خلاف ڈھال کا کام کر آہے 'وضو سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح آیت کے آخری حصہ میں جس نعمت کاذکر کیا گیا ہے وہ پوری طرح سے عیاں ہوجاتی ہے۔

اس موقع پر یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ خون میں حفاظت کرنیوالا (LYMPHATIC) نظام وضو سے تقویت حاصل کرتا ہے لیکن یہ تو ایک اتفاقی اور بغیر کسی خاص نیت کے نتیجہ (SIDE EFFECT) ہے مگر آیت کریمہ وضو کے لئے صاف اور دوٹوک تھم کے ذریعے اس خیال کو خاط ثابت کردی ہے بلکہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے وضو کیا جا تا ہے اس کا مقصد جسم میں حفاظتی نظام کو تقویت پنچانا ہے اس کی وجوہ یہ ہیں۔

نمبرا: جم کو تحفظ دینے والے لے فی (LYMPHATIC) نظام کے صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کے لئے سے ضروری ہے کہ جم کے کمی چھوٹے سے حصہ کو بھی نظراندازنہ کیا جائے۔وضواس امری ضانت مہیا کر تا

نمبر2: جمم میں حفاظتی نظام کو تحریک دینے کے لئے مرکزی مقام وہ جگہ ہے جو ٹاک کے پیچھے اور نتھنوں میں ہو تاہے اور ان مقامات کا دھونا وضویس بطور خاص شامل ہے۔

نمبر 3: گردن کے دونوں طرف وضو کے ذریع تحک پیدا کرنا تحفظ دینے والے لمفی (LYMPHATIC) نظام کو بروئے کارلانے میں بے حداثم ہے۔

اوپر دیے گئے حقائق کی وجہ سے کوئی بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ وضو کا مقصد انسانی جسم کے حفاظتی نظام کو

تقویت دینا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال کی مدد سے میہ ثابت کرنا چاہوں گاکہ کس طرح وضو کرنے کا عمل انسانی جسم کی حفاظت کے انتظام کو مضبوط تربنا تا ہے اور اس طرح اللہ کی مهرانی کے تکمل ہونے کا اظهار کرتا ہے۔

ان فی جم کے سب سے طاقتور اور جنگجو خلیئے جنہیں لمفی (LYMPHOCYTES) کہتے ہیں جم کے دور دراز مقامات تک پہنچ ہیں۔ اور شدید حیاتیاتی مشقوں سے گزر کر جم کے ہر مقام پرایک دن میں دس مرتبہ گشت کرتے ہیں۔ اس دوران اگر ان کی ٹر بھیڑ کسی جر تو سے یا کینسر کے خلیئے سے ہوتی ہے وقان کو فورا نباہ کردیتے ہیں۔ کیا بیاللہ کی طرف سے ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی نعمت نہیں ہے؟

' اگر مجھی مجھی دوران خون میں کسی قتم کا نقص پیدا ہو آئے اور اگر آپ اپنی وضو کرنے کی عادت کے ذریعے اے رد کر سکتے ہیں تو کیا یہ قدرت کی عظیم مہمانی کی سمیل کے علاوہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے؟

(ج) وضواور جسم كى ساكت برق (STATIC ELECTRICITY)

جم میں سکونی برق کا ایک توازن موجود ہوتا ہے اور ایک صحت مند جم کی فعلیات (PHYSIOLOGY)کاس برقی توازن سے گرارشتہ ہوتا ہے۔

فضائی حالات اور پلاٹ ہے ہے ہوئے ملبوسات اور اشیاء ضرورت جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہیں 'اس توازن کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ ور دانگیز بیاریاں 'جلدی امراض اور چرے کی جھولاں اس کی غمایاں خصوصیات ہیں۔ ہم میں ہے بہت سارے لوگ اب اس برق کے متعلق جانے لگ گئے ہیں۔ اس کی اثر اندازی ہوتی ہے خاص طور پر جب ہم موڑ کار ہے باہر نکل رہے ہوں یا جب کسی پلاسٹ کی کار میں بیٹھے ہوں۔ طوفانی موسم کا بھی اس فتم کا اثر ہوتا ہے۔ اکو پیچر (موبوں سے علاج) (ACUPUNCTURE)اور پھوں کے علاج ہے اس برتی عدم توازن کا علاج کیا جاتا ہے۔ مگر ہم اس فتم کی تکالیف سے نی کتے ہیں آگر ہم یہ فور میں کئی دفعہ وضو کرتے ہوں۔

سکونی برق کے مسائل ہے کئی قشم کی نفسیاتی (PSYCHOSOMATIC) بیاریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ میں ان کے متعلق تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف خوب صورتی کے متعلق بات کروں گاجو آج کل بے حد فیشن ایبل مضمون بن چکا ہے۔

سکونی برق کاسب سے زیادہ نقصان دہ اثر جلد کے نیچے نزدیک ترین چھوٹے چھوٹے پٹٹوں پراس شکسل سے پڑتا ہے کہ بالآ خریہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یمی وجہ ہے کہ وقت سے پہلے جھریاں پڑنا شروع ہوجاتی ہیں اور یہ چرے ہے ہی شروع ہوتی ہیں۔ یہ عمل تمام جم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس موقع پر میرے قاریوں میں ہیں ہیں ہی بہت سے لوگوں نے ان لوگوں کے جیکتے ہوئے چروں کا را زیالیا ہوگا جو ساری زندگی وضو کرنے کے عادی رہے ہیں۔ جو کوئی بھی وضو کی عادت رکھتا ہے وہ یقیناً زیا وہ صحت منداور نتیجتا "زیا وہ خوب صورت جلد کا مالک ہوتایا ہوتی ہے۔

ہمارے زمانے میں بیہ ایک معجزہ ہی ہے کہ جب اس خوبصورتی کے لئے کرو ڑوں کے اخراجات کئے جارہ ہوں گراس سے دس گناہ زیادہ خرچ بھی وضو کی برکات کامقابلہ نہیں کرسکتا۔

ایک اور سوال اکیا متبادل وضو کا بھی سکونی برت سے کوئی تعلق ہے یعنی تیمم کا؟

ہاں! بالکل تعلق ہے۔ آیت کریمہ کا وہ حصہ جو متبادل وضوے متعلق ہے اس حقیقت کواجا گر کر تاہے کہ سکونی برق کے خلاف اللہ کی نعمت بالکل عمل ہے۔ اس لئے کہ متبادل وضو بھی سکونی برق کو بردی حد تک مم کردیتا ہے۔

اس مقام پر ہم قرآنی معجزہ کے ایک اور پہاو کو بھی دیکھتے ہیں۔اس لئے کہ متبادل وضو کی اہمیت کو صدیوں تک نہیں پیچانا جاسکا تھا اور کوئی میہ نہ بتا سکا تھا کہ میہ اصل وضو کی جگہ مس طرح لے سکتا تھا۔

جیسا کہ آیت مبارکہ نے کھلے طور پر بیان کردیا وضو کا طہارت اور صفائی والا عمل خود اپنے طور پر علم طب کا ایک شاہ کار ہے۔ یقینا جمارے وقت میں ایک شخص سے کہہ سکتا ہے کہ میں تو پہلے ہی ہے اپنا چمرہ اور ہاتھ دھو تا رہتا ہوں۔ گر جمیں سے نہیں بھولنا چاہئے کہ اس عادت کی عمر تو صرف ستر سال ہی ہے ان قوموں میں بھی جو اپنے آپ کو دنیا کی مہذب ترین اقوام سجھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ صفائی جو محض ایک تلقین پر مبنی ہو وہ بھی اس طرح مسلسل اور با قاعدہ نہیں ہو سکتی جو عبادت کے اصل ڈسپلن سے حاصل ہوتی ہے۔

یہ فطری امرہے کہ وضو کی برکات اور فیوض صرف طبی حقا کُق پر ہی ختم نہیں ہوجا تیں۔ہمارا مطمع نظر اس کتاب میں صرف سائنسی تشریحات تک ہی محدود ہے جبکہ اس کے روحانی فوا کداپٹی جگہ ہیں۔

# موضوع نمبر 12 حمل کے متعلق لطیف موشگافیاں

THE SUBTLETIES OF CONCEPTION

اليه يُردُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَعَنَّمُ مِنْ نَسَرَتِ مِنْ الْمَامِهَا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ انْنَى وَلَا تَضَعُ لِلَّابِعِلِيهُ ويومرينا دِيم أين شَركاءِي قَالُوا اذَنَكَ مَا مِنَا ويومرينا دِيم أين شَركاءِي قَالُوا اذَنَكَ مَا مِنَا مِنْ شَهِيْدٍ فَ

ترجمہ: "ای (اللہ) کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس وقت کاعلم۔ اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں ہے اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں ہے اور نہ جہ ہوتی ہے کوئی مادہ۔ اور جس روزوہ (اللہ) انہیں پیکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک؟ وہ کہیں گے۔ ہم عرض کرتے ہیں (لیقین دلاتے ہیں) ہم میں ہے کوئی بھی (اس پر) گواہی نہ دے گا۔" (مورة 41 آیت 47)

TO HIM IS REFERRED THE KNOWLEDGE OF THE HOUR, NO FRUIT EMERGES FROM ITS SHEATH, NO FEMALE CONCEIVES NOR BRINGS FORTH, SAVE BY HIS KNOWLEDGE. THE DAY WHEN HE CALLS TO THEM: "WHERE ARE THE PARTNERS YOU ASSOCIATED WITH ME?", THEY WILL SAY: "WE ASSURE YOU, THERE IS NOT EVEN ONE WITNESS AMONG US.>

(CHAPTER 4I (DETAILED EXPLANATIONS), VERSE 47)

ہم کو شش کریں گے کہ اس آیت کے در میانی حصہ کی حیرت انگیز سائنسی تشریح بیان کر سکیں۔ ''اس کے علم کے بغیر کوئی کھل اپنے غلاف ہے نہیں ٹکٹا اور نہ کوئی حاملہ ہوتی ہے اور نہ کچہ جنتی ہے۔'' مجیلی آیتوں کی طرح ہمیں اس آیت کے غیر معمولی اسلوب کی بھی نشان دہی کرنا چاہئے۔ چو نکہ کا کتات میں ہرواقع کی بنیاد اور وجہ اللہ واحدہ کی پاک ذات اور مرضی ہی ہوتی ہے تو پھر بھارے رب العظیم نے بطور خاص ان تین حیاتیاتی بجویوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اور بید کہ ان کا ظہور صرف قادر مطلق کی خاص مرضی ہی ہے کیوں ہو تا ہے؟ اس را زکو سمجھنے کے لئے یمی کانی ہوگا کہ ہم ان واقعات کے حیاتیاتی پہلو کا بغور مطالعہ کریں۔

آئے سب سے پہلے حمل کے قرار پانے مکے عجوبہ کے متعلق تفصیلی طور پر تحقیقات کریں جو ظاہر ہے کہ ایک مونث کا حاملہ ہونا ہے۔

ابھی چند برس قبل تک حمل کے قرار پانے کے عجوبہ کو علم حیاتیات کا ایک عام دنیوی واقع سمجھاجا تا تھا جس میں باپ اور مال کی طرف سے جین یا مور شربر ابر بشریک ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے نسلیہ میا نمو کے بارے میں سائنسی علم نے ترقی کی توبہ ظاہر ہوا کہ حمل قرار پانے کاعمل ایک انتہائی بیچیدہ عمل ہے۔

ایک مادہ میں تخم (بیضہ) کا خلیہ ایک الی اکائی ہے جو ان ساٹھ ہزار (60,000) حیاتیا تی خصوصیات کے نصف کا حامل ہوتا ہے جو ایک انسان میں پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ خلیوں کی خاص قتم کی تقییم کو میوسس (MEIOSIS) کہتے ہیں گر مادہ کا تخم (OVUM) اس کا بغیر کسی ترتیب کے ان ساٹھ ہزار خصوصیات کے نصف کا حامل ہوتا ہے یہ مزید شیش (23) متحرک بکسوں جسمیئے خصوصیات کے نصف کا حامل ہوتا ہے یہ مزید شیش (23) متحرک بکسوں جسمیئے اس خیر معمولی واقعہ کو ایک مثال کی مدرے بتانا چاہتا ہوں۔

فرض کریں کہ ایک انسان کی نمائندگی اس (جینی) کوڈ (CODE) سے تعبیر ہے۔ جو تعدادیں ساٹھ ہزار کی تعدادیں ساٹھ ہزار کی ترتیب سے ماں کے خلیہ میں موجود ہے۔ مگر ماں کے کارڈ (CARDS) یعنی ایک سے لے کر ساٹھ ہزار تک ایک مخصوص ترتیب میں شمیں ہیں۔ ساٹھ ہزار کارڈوں کی تعداد میں سے ماں کے تخم (OVUM) میں تعمیں ہزار کارڈ بغیر کی ترتیب کے موجود ہوتے ہیں مثلاً یہ تمیں ہزار اس ترتیب میں ہیں۔ جیسے ا-2-3-8-165-165-1840-47617-38111-24114-11840-4340 وغیرہ یہ ماں کی شخص سے بی خصوصیات بھی من مانی ہوں گے۔ کے تخم میں ہوسکتے ہیں۔ ماں کی شکل سے مشابہ پیدا ہونے والے بچے کی خصوصیات بھی من مانی ہوں گی۔ اس کی آئکھیں بالکل ایک جیسی ہونا ضروری شمیں جبکہ اس کی بھتویں متناسب ہوسکتی ہیں۔ اس کے ناخن بالکل ایک جیسی ہوسکتی ہیں۔ اس کے ناخن بالکل ایک جیسی ہوسکتی ہیں۔ اس کے ناخن بالکل ایک جیسی ہوسکتی ہیں۔ اس کی ساخت ایک جیسی ہوسکتی ہے۔

مگر ہمیں ایک اہم نکتے کو نہیں بھولنا چاہئے۔ ایک نوزائیدہ کی پیدائش کے لئے ضروری ہے کہ اس کے گشدہ کارڈ (CARDS) یعنی فار مولا مل جا نمیں۔ یہ کارڈ قدرتی طور پر باپ کے نطفہ سے ودیعت ہوں گے۔ باپ کا نطفہ بھی ای طرح اپنے اندر مختلف اقسام کے تمیں ہزار (0,000) کارڈیا فارمولے رکھتا ہے۔ فرق میر ہے کہ نطفہ کے پچیس کروڑ (250 ملین) خیلیئے ماں کے صل ایک تخم (OVUM) کے مقابل آئے ہوتے ہیں۔

ہاں عزیز قاری! یمی مقام ہے جہاں عقل سے ماورا واقعہ ظہور پذیر ہو تا ہے۔ ماں کے تخم کو نطفہ کے صرف ایک متناسب اور مکمل کرنے والے خلیسے کا انتخاب ان 250 ملین خلیوں میں سے کرنا ہے۔ جن میں سے ہرایک مزید تمیں ہزار کی تعداو پر مشتمل ہے۔ اس کو یہ کار عظیم صرف ایک گھنٹہ کے اندر اندر سرانجام دینا ہو تا ہے۔

اس موقع پر زندگی کی اس عظیم الثان کہلی کو صحیح تناظر میں پیش کرنے کے لئے میں اس کی تشریح ایک اور مثال ہے کرنا چاہتا ہوں۔

فرض کیجئے آپ کو تمیں ہزار کارڈوں کا ایک سیٹ دیا جا تا ہے۔ان میں سے ہر کارڈ ایک سے لے کر ساٹھ ہزار تک کی گنتی کے ایک نمبر کا حامل ہے۔اس کے بعد آپ کو پچیس کروڑ تھیلیاں دے دی جاتی ہیں۔ اب آپ مخصوص اور صبح تھیلی ڈھونڈ کراپناسیٹ پورا کریں۔

اب آپکیاریں گے؟

فرض کریں کہ آپ ہر کارڈ کی ایک سکنڈ میں جانچ بر آبال کرتے ہیں۔ اس طرح 30,000×250000000 سکنڈ لگیں گے لین پورے دومینے۔

مگراں کے تخم کونہ صرف ان تمام نمبروں کی تعداد کو گم شدہ کارڈ کی تلاش میں کھنگالنا پڑتا ہے بلکہ اس کو ان تمام خصوصیات کے مطابق تامیاتی مرکب یعنی امینوایسسڈ (AMINIC ACID BASE) کی بنیاد کا تعین بھی کرنا ہو تا ہے جو وہ فضا پیدا کرسکے جس میں باہمی ربط کے زادیے قائم ہوں۔ اس مقام پر ہم پیچید گی کی اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر آپ لیبارٹریوں سے پوری طرح لیس ایک ہزارہا ہمین حیاتیات کو بھی اس کام پر لگادیں کہ وہ عنقریب حاملہ ہوجانے والے تخم (OVUM) اور اس کے گرد پیچیس کروڈ نطفے کے خلیوں کی بھیڑ میں سے عین صبح مطابقت رکھنے والے خلیہ کا انتخاب کریں تو ان کو کئی سالوں کے سال کے جائے حاملہ ہونے کے اس عمل کو صرف ایک گھند ہی میں مکمل ہوجانا چاہے۔ یماں ایک لگ جا نمیں علی ساخے آتی ہے جس کا حل ناممکن جے۔ گربیا عمکن بیبی ایک ون میں ہزاروں وفعہ حل ہوتی رہتی ہیں۔

اس لمبی بحث کے بعد ہم کس منتج پر پہنچتے ہیں؟

یہ قطعی ناممکن معلوم ہو تا ہے کہ موجودہ حیاتیاتی قوانین کے علم کے تحت یہ معلوم کیا جاسکے کہ کس طرح ایک مادہ خلیہ اپنے گم گشتہ جینی کارڈیا ساتھی کی پیچان کرسکے گی جو حاملہ ہونے کے لئے ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں جدید اور عقلی سائنسی علم تو ہمیں یہ بتارہا ہے کہ کوئی مادہ حاملہ ہوہی نہیں سکتی۔

آیت کریمہ نمبر 47 جو اعلان کررہی ہے اس کے تحت چودہ صدی قبل سے جوبہ علم دیا جارہا ہے اس کا مطلب کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہورہا ہے کہ ''اے انسانو! یہ محض میری منشا اور میرے عطا کئے ہوئے سائنسی علم کی بنا پر ہی ہے کہ مادہ کا تخم بھی نہ سجھ آنے والے را زاور پہلی کو حل کر سکتا ہے۔''

اس آیت کریمہ کے مقابلے میں جدید سائنس اس حقیقت حال کی صرف تائید ہی کر عتی ہے۔ صرف اس اکیلی آیت کے معاملے میں حیاتیا تی وسائنسی علم قرآن کے نقش پاپر چل سکتا ہے۔ قرآن نے جو را زچودہ سوبرس قبل بیان کردیۓ تھے ان کے متعلق کچھ سوچ بچار اب محض شروع ہی ہوا ہے۔

چنانچہ عزیز قاری! اللہ تعالیٰ کا بیہ معجزہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے نتا ظرمیں اللہ کی کا مُناتی ربوہیت ہی کا اظہار نہیں ہو تا' بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کی سائنسی اہمیت اور علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ حمل کے قرار پانے کا عجوبہ روز گار معاملہ سائنس کے علم کے لئے ایک عظیم شمادت ہے وہ اس طرح سے :

اگر خدا نخواستہ یہ فرض کرلیا جائے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو ہمیں سائنس کاعلم ہی بتا تا ہے کہ کوئی مادہ سمجھی حاملہ نہیں ہو عتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں بلکہ اگر تمام جانداروں کا تصور کیا جائے تو کرو ڈوں مادا کیس تو ہرروز حاملہ ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت آشکار ہوجاتی ہے کہ :

دسیں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔"

مزید براں چو نکہ قرآن نے چودہ صدیاں قبل اس حقیقت کا سائنسی عجوبہ کے طور پر بلاشک وشبہ اظہار کردیا تھااس لئے :

> '' میں اس کی شادت دیتا ہوں کہ مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبراور رسول ہیں۔'' اب میں اس آیت میں پوشیدہ دو سرے راز کی طرف آتا ہوں۔ دی کئی سائند سے تاتیا نہ اسٹاک ہے ۔

"کوئی مادہ حاملہ نہیں ہو سکتی بغیراللہ کی مرضی کے۔"

حمل کے بعد ایک پیرائش کے عمل کے لئے ایک تخم کو باروربیضک جے (زائیگوٹ (کریون کے جمل کے ایک تخم کو باروربیضک جے (زائیگوٹ (ZYGOTE) کتے ہیں) کے مرحلے گزر کرایک بچے کی صورت اختیار کرنا ہو آئے یہ کس فتم کا سائنسی عجومہ ہے؟

باروربیضکیا زائیگوٹمزید تقیم کے ملے ہاں طرح گزر تا ہے۔ جسے 2-4-8-11...

نا آنکہ ایک بچہ جو تیں ارب خلیوں پر مشتمل ہو تا ہے ، ظہور پذیر ہوجا تا ہے۔ گر تقیم کے اس عمل کے دوران ساٹھ ہزار خصوصیات کو بھی ایک محکم صورت میں وقوع پذیر ہونا ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر جب خلیوں لے دوران ساٹھ ہزار خصوصیات کو بھی ایک محکم صورت میں وقوع پذیر ہونا ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر جب خلیوں کے رنگ اور کان کی کری ہڈی خلیوں کے رنگ اور کان کی کری ہڈی کہ خلیوں کے رنگ اور کان کی کری ہڈی کہ خلوں کے مثلاً ذبان کی جلد کی خصوصیات اور گردوں کی خصوصیات خلیہ نمبرا 22 میں ساتھ ساتھ قائم رہ سمتی ہیں۔ اگر ان کے در میانی فاصلے میں ایک سینٹی میٹر کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی غلطی ہوجائے تویا توان ان زبان کے راست قارورہ (پیشاب) رسنا شروع ہوجائے گا یا ایک کافر کے بیٹ سے زبان لکل آئے گی۔

سے اتفاق کہ بغیر کی فلطی کے یہ خصوصیات ایک خلیہ ہے تمیں ارب حلیوں تک جومیمڑی کے تناسب ہے گزریں گی جو اس طرح ہے 6×10<sup>-32</sup> مزید ہر آل بیہ اتفاق کہ ایک خاص خصوصیت (TRAIT) اپنی جگہ 'سیجے پہلواور صیح تر تیب پر قائم ہوگی اس نسبت ہے ہے۔ 10×6 اللہ 'کے حکم کے بغیر کوئی تاب کے برابر ہوتا ہے۔ دو سرے لفظوں میں یہ ناممکن ترین امر ہے کہ اللہ جل جلالہ' کے حکم کے بغیر کوئی تاب یافتہ ختم ایک بچہ بن سکے۔ اور پھر بچہ جنتے وقت دروزہ کا حکم کس طرح ملتا ہے؟ کون سی سائنسی کمیٹی کف بنانے والی (سیجوٹری) گانٹھ (غدود) کے لئے فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کے جسم کا حیاتیا تی ڈھانچہ حمل کے چالیس بنانے والی (سیجوٹری) گانٹھ (غدود) کے لئے فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کے جسم کا حیاتیا تی ڈھانچہ حمل کے چالیس بنفتوں کے بعد مکمل ہوچکا ہے؟ کون سے تحقیقاتی لیبارٹری ماں کے دماغ کی غد کو اطلاع دیتی ہے کہ بچہ بوری طرح تیار ہوچکا ہے تاکہ بیدائش کا حکم دیا جاسکے؟

يرسبكس طرح بوسكتا بعير علم اللي ك؟

در حقیقت شاذو نادر ہونے والے واقعات یعنی وقت ہے قبل پیدائش بچے کی ساخت میں نقص اور حمل کے پورے وقت کے ہاوجود بھی دروزہ کانہ آنا قدرت کی طرف ہے انسان کو تنبیہ اور فہمائش کے ساتھ ساتھ حمل اور بچہ کی پیدائش کے حیاتیا تی معجوہ کی یا دوہانی کرانا ہو تا ہے۔

# موضوع نمبر 13 یانی اور قوت حیات

#### WATER AND VITALITY

اَوَلَهُ يَرَالَّذِينَ كُفَرُوا اَنَ السَّمُوتِ وَالْرَضِ كَانْتَارَثُقًا فَقَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلِّ شَيْءٍ جِي مُ اَفَلَا يُؤُمِنُونَ ﴿ الرَئِيآءِ ﴿ الرَئِيآءِ ﴾ الرئِيآءِ ﴿ الرئِيآءِ ﴾

ترجمہ: کیاوہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات مانے سے) انکار کردیا ہے غور نہیں کرتے کہ بیر سب آسمان اور زمین ہاہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی کے ذریعے ہر زندہ چزپیدا کی کیا وہ (ہماری اس خلاتی کو) نہیں مانے؟ (الانبیاء 21 آیت 30)

"DO NOT UNBELIEVERS SEE THAT THE HEAVENS AND THE EARTH WERE JOINED TOGETHER BEFORE WE CLOVE THEM ASUNDER, AND OF WATER FASHIONED EVERY LIVING THING? WILL THEY NOT THEN BELIEVE?" CHAPTER 21 (THE PROPHETS), VERSE 30

"(کیاوہ غور نہیں کرتے کہ) ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیاوہ نہیں مانے؟"اس حصہ میں ہم آیت کے آٹری جھے کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کے پہلے جھے کے متعلق جو فضا سے متعلق ہے میں کی اور جگہ تشریح کروں گا(موضوع نہر10)

جیساکہ ظاہرہ اس آت کو سیمھنے سے پہلے ہمیں خود زندگی کے عجوبہ کاعلم ہونا چاہئے۔

ایک جسمیہ (ORGANISMS) کی تعریف اور تشریح بیبویں صدی کے دوسرے نصف حصہ

تک بے حد مختلف طریقوں سے کی جاتی رہی ہے۔ جیمس ڈی واٹس کی 1950ء میں ڈی این اے

تک بے حد مختلف کی چاپیان اور زیادہ واضح تعریف ممکن ہوسکی۔ کما جاسکتا ہے کہ

زندگی عبارت ہے اس ڈی۔ ایں۔ اے کی نقل تیار کرنے سے جو کسی جسمیہ میں پہلے سے موجود ہو۔

زندگی اور قوت میں ایک باریک فرق ہوتا ہے۔ زندگی ایک طرح سے خصویاتی ڈھانچہ ہوتا ہے جبکہ

قوت حیات کواس ڈھانچے کامقرر کردہ کام سرانجام دیٹا ہو تا ہے۔ یہ نظریہ جو کسی حد تک مشکل سے سمجھ میں آتا ہے ایک مثال کے ذریعے ہا آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

زمین میں کچھ وائرس اور کچھ بید کشریا اپنا اردگرد کے حالات کی وجہ سے اپنی کارگزاری ظاہر نہیں کر سکتے بین وہ نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی مزید تخلیق کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک طرح سے جامد زندگ - مخصوص حالات میں یہ اپنی حرکت کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اور تخلیقی عمل بھی شروع کرویتے ہیں۔ یماں یہ سمجھ لیتا چاہئے کہ زندگی عبارت ہے وائرس اور بید کشریا کی ساکت اور متحرک حالت سے جبکہ قوت حیات (VITALITY) کا مطلب صرف ان کی محرک حالت ہی ہے۔

آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زندہ ہونا جو قوت حیات(VITALITY) کے مترادف ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ قرآنی آیات میں لفظ انتہائی اہم را زوں کے حامل ہوتے ہیں۔

آئے اب دوبارہ آیت کریمہ کی طرف لوٹیں۔اس کے اصل معنی اس طرح ہیں۔ "ہم نے تمام زندہ چیزوں کوبانی سے پیدا کیا ہے۔" آئے اب اس آیت میں اہم نکات کی نشاندہ کی کریں۔

الف: پندرہ صدیاں قبل زندگی کا تصور جانوروں تک محدود تھا۔ بعض حلقوں میں نبا تات بودوں کو بھی اس زمرے میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ جبکہ دو سری طرف یہ آیت انتہائی صراحت سے جانوروں اور نبا تات سے ماور انظریہ پیش کرتی ہے۔ دختمام زندہ چیزوں" کی تعریف میں " دپیز" کے نظریہ سے قبت حیات (VITALITY) بہت می نوع کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ قران کے اس ایک بیان سے قوت حیات کے نظریہ کو اتنی وسعت مل جاتی ہے کہ یہ وائرس اور (DNA) مالیہ کیے ول وغیرہ کا کھل احاطہ کرلیتی ہے اس طرح ایک سائنسی حقیقت کوچودہ صدیاں قبل بی انسانیت کو بطور پیشگی بتادیا گیا۔

(ب) : قوت حیات پانی بی سے تکلتی ہے اور پانی بی سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ آیت مبارکہ تخلیق "(خلقنا)" نہیں کہتی بلکہ کہتی ہے قوت دی" (وجعلنا)"۔

(ج): اس کے بعد آیت اس اعلان پر ختم ہوتی ہے کہ ''پھروہ کیوں نہیں مانے ؟''اس کا اشارہ کفار کی طرف ہے۔ یہ بات بطور خاص ہمارے موجودہ دور کے کفار کے لئے ہے اس لئے کہ ابھی صرف تمیں سال قبل ہی تو قوت حیات کے لئے پانی کے ناگز رہونے کی حقیقت کو تشکیم کیا گیا ہے۔

آیے اب غور کریں کہ ابھی حال ہی میں علم حیاتیات کے قوانین کی دریافت کے مطابق قوت حیات کے لئے پانی ہی کیوں ناگزیر سمجھا گیا ہے؟

ہم پہلے ہی دیکھ چے ہیں کہ حیات کی بنیادی اکائی یعنی اس کانمائندہ ایک سالمیہ ہے جے (DNA) کتے

ہیں۔ قوت حیات صرف ای سالمیے میں ہوتی ہے۔ اگریہ سالمہ صرف پانی ہی کے سالمیے سے پیدا ہو تا تو یہ آیت اس طرح سے ہوتی دہم نے تمام زنرہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ جبکہ قوت حیات ایک نے اور ایک ہی جیسے سالمیے کی بناوٹ ہے جس نے نامیاتی کیمیا (CHEMICALS) اصلی یا ابتدائی سالمیے سے حاصل کے ہوتے ہیں۔

جدید علم حیاتیات نے یہ ٹابت کردیا کہ پانی کے سانیوں کے 'Hاور-OH آئن (ION) (رواں برقی پارہ کے جو ہریا جوا ہر) کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر (ATP) جو فاف ورس 'امیٹوایسڈ اور شکر کا مرکب ہو تا ہے کہ آئیزش کے عمل میں پانی 'H آئن ہی استعال ہو تا ہے ' آبکار ہائیڈروجن (TRITIUM) کے ساتھ تجریات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ڈین این اے سالیے ہائیڈروجن آئن جے "حرکت پذیر پانی ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ای تجربے نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ہائیڈروجن آئن جے "حرکت پذیر ہائی ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ای تجربے نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ہائیڈروجن آئن جے "حرکت پذیر ہائی میدان پیدا کرتا ہیں رائبو زشکر اور امیٹو ایسڈ ٹکلائیڈ کے در میان ایک مسلس برقی میدان پیدا کرتا ہی ہے۔ اس طرح وہ بنیا و تیار ہو تی ہے جس پر قوت حیات پر قوار رہتی ہے جیسا کہ ہیں نے بارش کے موضوع پر پسلے ہی بیان کیا ہے 'کہ قوت حیات اس وقت حرکت پذیر ہوجاتی ہے جبکہ یہ برقی میدان بیسکٹریا ایک نزرہ مگر خوابیدہ حالت ہیں ہو تا ہے۔ لینی بیسکٹریا حرکت پذیر ہوکر مزید پیدائش کے عمل میں لگ جاتا ہے۔

یہ اصول تمام قتم کے جسمیو (ORGANISMS) کے متعلق بھی ای طرح ہے۔ لین خلیئے (CELLS) صرف ہائیڈروجن کی مدد ہے ہی اپنی معروفیات یا حرکت جاری رکھ سکتے ہیں۔ خلیوں کی کیمٹری پر تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تمام برقی سلطے خلیئے میں لائسوسوم (LYSOSOME) اور پانی کے برقی چارج (IONS) کی مدوے قائم رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ تمام کیمیائی سلط نظیاتی لیبارٹری جے ہم مٹوکونڈریا (MITOCHONDRIA) کتے ہیں بانی کے آئن کی وساطت ہے ہی کارگر ہوتے ہیں۔

"د بھاری پانی" کے ساتھ تجریات میں جہاں ہائیڈروجن کو آئسسو ٹوبس سے تبدیل کردیا جائے یہ ثابت ہوا ہے کہ پانی کا سالمہ جسم میں سات سے چودہ دن تک رہتا ہے۔ پھر خارج ہو تا ہے۔ اور پانی کے نئے آئن اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس طرح پانی نئی اور تازہ قوت حیات مہیا کرنے کا باعث ہے۔ ہمی وجہ ہے کہ جسم یے پانی کے ختم ہوجائے (شدید پیاس) کو ہرداشت نہیں کرسکتے۔

پانی اور قوت حیات کا تعلق ای پر ختم نہیں ہوجا آ۔عام معنی میں قوت حیات کے لئے توانائی کی

ضرورت مسلسل طور پر رہتی ہے۔ یہ توانائی آئن کے تبادلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ خوراک کے کھانے کا عمل کے میں اللہ میں میں الموں کے تخلیل ہونے سے پیدا ہونے والی برق سے متشابہ عمل پیدا کرتا ہے۔ ان تمام بھر تیلے اعمال میں خلیہ میں اللہ توامی تجارت میں زریا تبادلہ زرگی اصطلاح ہوتی ہے۔ ایک خلیہ اس وقت صحت مند ہوتا ہے جب پانی کے وہ آئن جواسے محمد مند ہوتا ہے جب پانی کے وہ آئن جواسے محمد میں لئے ہوتے ہیں خودتوا زن میں ہوں ورنہ یا تو بیماری آجاتی ہے یا موت واقع ہوجاتی ہے۔

چنانچہ پانی' زندگی کی جین (GENESIS) اور قوت حیات کی بنیاد ہے اور یہ آیت کریمہ اس لطیف موشگانی کو اس خوب صورتی ہے بیان کرتی ہے کہ اس سلسلے میں قرآنی معجزہ کو بھی بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اس حقیقت کو دوبارہ پر زور طریقہ ہے بیان کرتی ہے کہ دو کس طرح وہ ایمان نہیں لاتے۔"

خلیئے کا تنس لین طاقت بخش چیزوں کا خرچ 'آئن کے تبادلے کا ایک خاص عجوبہ ہے جوپانی کے آئن سے تعلق رکھتا ہے۔ پانی اور قوت حیات کے در میان عظیم تعلق کو ابھی تک تسلی بخش طریقہ سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ مثلا الکیٹرو کیمسٹری (ELECTROCHEMISTRY) اور بائیو کیمسٹری (BIOCHEMISTRY) اور بائیو کیمسٹری جوباتے ہیں۔ مزید بیانی کے سالمے کیول ضائع ہوجاتے ہیں۔ مزید بیا مرکد ایک خلید کس طرح بانی کا ذخیرہ کرتا ہے ابھی تک صحیح طور پر دریا فت نہیں ہوسکا۔ ہم صرف بیر جانے ہیں کہ خلید میں کھانے والے نمک یا سوڈیم کلورا کڑکے استعمال کا مقصد سالموں میں بانی کے خرچ اور اس کے جمع ہونے سے متعلق ہے۔

ورحقیقت ہر جسمیہ اپنی مختری لیبارٹری میں پانی کو نقذی کی طرح خرچ کرتا ہے اسی وجہ سے
ہمارے جہم میں گلینڈز (غدودول) میں خاص قتم کے ہارمون پیدا ہوتے رہتے ہیں جو خسلیہ ول کے اپنی
اندر اور ایک دوسرے کے درمیان پانی کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ جہم میں موجود بہت سے مراکز بدن کی
رطوبت کو جدا کرنے والے گلینڈز سے ایک کمپیوٹر جیسے نظام کے ذریعے مسلک ہیں۔ مثلاً بخار سے پہلے
فالتوں پانی نکل جاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جہم اس قتم کی مدافعتی جنگ میں مصروف ہے جس میں
بیکٹریا کی موجودگی یا تملہ مشکل ہوجائے۔ ہمارے جہم نقصان دہ جراشیم کو زندہ رہنے کی مملت نہیں
ویتے۔ایبامعلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل اس آیت کریمہ کے راز کے احساس کے تحت ہی وقوع پذر ہے۔

چنانچہ یہ عظیم معنی جواللہ کے اس کلام میں پوشیدہ ہیں کہ "ہم نے تمام زندہ چیزوں کوپانی کے توسط سے کا۔"

### موضوع نمبر 14

وہ دن بھی آئے گاجب ہرانسان روزہ رکھے گا

THE DAY WILL COME WHEN EVERYONE WILL FAST

لَيَاتُهُمَا النَّوِيْنَ امِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

''اگرتم بچ کو سمجھو تو تمہارے حق میں یہ بهتر ہے کہ مشکلات کے باد جود بھی تم روزہ رکھو۔'' ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیات 183 سے 187 تک ہمارے دین کے ایک اہم رکن روزہ کا تھم دیا گیا ہے اور تمام تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ ہم آیت نمبر 184 آخری حصہ میں بیان کردہ حقائق کا طبی نکتہ نظر ے مطالعہ کریں گے۔ اس حصہ میں بتایا گیا ہے کہ روزہ ایک بے عدا چھی چیز ہے جس سے بہت سے فوائد عاصل ہوتے ہیں۔ اس امر کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس ہے حاصل کردہ رحمتوں کو سمجھ سکتے ہیں بشرطیکہ ہم بچ کو پیچیان سکیں۔

ابھی پچھ عرصہ قبل تک بیہ سمجھاجا تا تھاکہ روزہ ، بجزاس کے اور پچھ نہیں کہ اس سے نظام ہضم کو آرام ماتا ہے۔ جیسے جیسے طبی علم نے ترقی کی اس حقیقت کا بندر ہے علم حاصل ہواکہ روزہ توالی طبی معجزہ ہے۔ ای وجہ سے آیت کریمہ کا آخری حصہ یہ کہتا ہے ''اگرتم سمجھو تو۔''

آیئے اب ہم سائنسی خاظر میں دیکھیں کہ کس طرح روزہ ہماری صحت مندی میں مدوریا ہے۔ الف: روزہ کا نظام ہضم پر اثر

نظام ہضم عصیا کہ ہم سب جانے ہیں ایک دوسرے سے قربی طور پر ملے ہوئے ہمت سے اعضاء پر مشتل ہوتا ہے۔ اہم اعضاء جینے کہ مونہ اور جبڑے ہیں لعالی غدود۔ زبان گلا مقوی نالی مشتل ہوتا ہے۔ اہم اعضاء جینے کہ مونہ اور جبڑے ہیں لعالی غدود۔ زبان گلا مقوی نالی (ALIMENTARY CANAL) الیعنی گلے سے معدہ تک خوراک لے جانے والی نالی) معدہ بارہ انظام کا اشت آت عگر اور لبلبہ اور آنتوں کے مختلف جھے وغیرہ تمام اس نظام کا حصہ ہیں۔ اس نظام کا اہم حصہ سے کہ بیہ سب یجیدہ اعضاء خود بخودا کہ پیوٹری نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں جیسے ہی ہم کچھ کھانا شروع سے کہ بیہ سب یجیدہ اعضاء خود بخودا کی کہ سے پر انظام حرکت میں آجا تا ہے اور ہر عضوا پنا مخصوص کام شروع کرتے ہیں یا کھائے کا ارادہ ہی کرتے ہیں جو نیس ہونے کے علاوہ اعصابی دباؤ اور غلط قتم کی خوراک کی وجہ سے لیہ طرح سے گھس جا تا ہے۔

روزہ ایک طرح اس سارے نظام ہضم پر ایک ماہ کا آرام طاری کردیتا ہے۔ مگردر حقیقت اس کا جیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہو آئے۔ کیونکہ جگرکے کھانا ہضم کرنے کے علاوہ پندرہ مزید عمل بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح تھکان کا شکار ہوجا آئے جیسے ایک چوکیدار ساری عمرکے لئے پہرے پر کھڑا ہو۔ اس کی وجہ سے صفرا (BILE) کی رطوبت جس کا اخراج ہاضمہ کے لئے ہو آئے مختلف قتم کے مسائل پیدا کر آئے اور دوسرے اعمال پر بھی اثر انداز ہو آئے۔

دوسری طرف روزہ کے ذریعے جگر کو جارے چھ گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے۔ یہ روزہ کے بغیر قطعی ناممکن ہے کیونکہ بے حد معمول مقدار کی خوراک یماں تک کہ ایک گرام کے دسویں حصہ کے برابر بھی گاگر معدہ میں داخل ہوجائے تو پورے نظام ہضم کا کمپیوٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فورا مصوف عمل ہوجا تا ہے سائنبی نکتے نظرے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس آرام کا وقفہ ایک سال میں ایک ماہ تو لازی ہونا جدید دور کا انسان جو اپنی زندگی کی غیر معمولی قیت مقرر کرتا ہے متعدد طبی معائنوں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ سجھنا شروع کردیتا ہے۔ لیکن اگر جگرکے خلیئے کو قوت گویا کی حاصل ہوتی تووہ ایسے انسان سے کہتا کہ دوتم مجھ پر ایک عظیم احسان صرف روزے کے ذریعے ہی کرسکتے ہو۔"

جگرپر روزہ کی برکات میں ہے ایک وہ ہے جو خون کے کیمیائی عمل پر اس کی اٹر اندازی ہے متعلق ہے۔
جگر کے انہائی مشکل کاموں میں ایک کام اس توازن کو بر قرار رکھنا بھی ہے 'جو غیر ہضم شدہ خوراک اور
تخلیل شدہ خوراک کے درمیان ہو تا ہے۔ اس یا تو ہر لقے کو اسٹور میں رکھنا ہو تا ہے یا پھر خون کے ذریعے
اسٹور کر تخلیل ہوجانے کے عمل کی گرانی کرنا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے جگر اونائی بخش کھانے
کے اسٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہوجاتا ہے۔ اس طرح جگراپی توانائی خون میں گلوبلن
کے اسٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہوجاتا ہے۔ اس طرح جگراپی توانائی خون میں گلوبلن
صرف کرسکتا ہے۔ روزے کے ذریعے گلے اور خوراک کی نالی کے بے حد حساس اعضاء کوجو آرام نصیب
ہو تا ہے اس تخفی کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جاسخی۔

انسانی معدہ روزے کے ذریعے جو بھی اثر ات حاصل کرتا ہے وہ بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں۔اس ذریعہ سے معدہ سے نکلنے والی رطوبتیں بھی بہتر طور پر متوازن ہوجاتی ہیں۔اس کی وجہ سے روزہ کے دوران تیزابیت (ACID) جع نہیں ہوتی اگرچہ عام قتم کی بھوک سے یہ براہ جاتی ہے۔ لیکن روزہ کی نیت اور مقصد کے تحت تیزابیت کی پیداوار رک جاتی ہے۔اس طریقہ سے معدے کے پیٹھے اور معدے کی رطوبت پیدا کرنے والے شیزابیت کی پیداوار رک جاتی ہے۔اس طریقہ سے معدے کے پیٹھے اور معدے کی رطوبت پیدا کرنے والے خدلیئے رمضان کے مینے میں آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔جولوگ زندگی میں روزے نہیں رکھے ، خلیئے رمضان کے مینے میں آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔جولوگ زندگی میں روزے نہیں رکھے ، ایک صحت مند معدہ شام کو روزہ کھو لئے کے بعد زیادہ کامیابی ہے ہضم کاکام سرانجام دیتا ہے۔

روزہ آنتوں کو بھی آرام اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ صحت مندر طوبت کے بننے اور معدہ کے پیٹوں کی حرکت سے ہوتا ہے۔ آنتوں کے شرائین کے غلاف کے پنچے (ENDOTHELIUM) محفوظ (ENDOTHELIUM) محفوظ (IMMUNE) کے دوران ان کام بیاد کوئی توانائی اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ہم ان تمام بیاریوں کے حملوں سے محفوظ ہوجاتے ہیں جو ہم کرنے والی نالیوں پر ہوسکتے ہیں۔

(ب) : روزے کے دوران خون پر فائدہ مندا ثرات

دن میں روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کی ہوجاتی ہے۔ یہ اثر دل کوانتہائی فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم یہ بات ہے کہ سیاوں کے در میان (INTERCELLULAR) مائع کی مقدار میں کی کی وجہ سے ٹیشویعنی پٹوں پر دباؤ کم ہوجا تا ہے۔ پٹوں پر دباؤیا عام فنم میں ڈائسٹالک (DIASTOLIC) دباؤدل كے لئے انتهائي اہميت كا حامل ہو تا ہے۔ روزے كے دوران ڈائسٹالك پريشر بيشہ كم سطح ير ہو تا ہے لين اس وفت ول آرام یا ریسٹ کی صورت میں ہو تا ہے۔ مزید برآں ، آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات كى بدولت شديد تاؤيا بائير شيش (HYPERTENSION) كاشكار ب-رمضان كالكاه ك روزے بطور خاص ڈائسٹ الک پریشر کو کم کرکے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزے کاسب ہے اہم ا اڑ دوران خون پر اس پہلو ہے ہے کہ بید دیکھا جائے کہ اس سے خون کی شریانوں پر کیا اثر ہو تا ہے۔اس حقیقت کاعلم اب عام ہے کہ خون کی شریا نوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں ہے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے (REMNANTS) کا بوری طرح تحلیل نہ ہوسکنا ہے۔ جبکہ دو سری طرف روزے میں بطور خاص افطار کے وقت کے نزدیک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہوچکے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی باتی نہیں بچتا۔ اس طرح خون کی شریا نوں کی دیواروں پر چربی یا ویگر اجزاجم نہیں یاتے اس طرح شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ چنائچہ موجودہ دورکی انتہائی خطرتاک باریوں جن میں شربانوں کی دیواروں کی مختی (ARTERIOSCLEROSIS) نمایاں ترین ہے سے بیچنے کی بهترین تدمیر روزہ

چونکہ روزے کے دوران گردے جنہیں دوران خون ہی کا ایک حصہ سمجھا جاسکتا ہے۔ آرام کی حالت میں ہوتے ہیں اس لئے جسم کے ان اہم اعضاء کی قوت بھی روزے کی برکت سے بحال ہوجاتی ہے۔ (ج) خلیبہ 'سیل (CELL) پر روزے کا اثر

روزے کا سب ہے اہم اڑ خلیوں کے درمیان اور خلیوں کے اندرونی سیال مادوں کے درمیان توازن کو قائم رکھنے ہے ہے۔ چو نکہ روزے کے دوران مخلف سیال مقدار میں کم ہوجاتے ہیں اس کئے خلیوں کے عمل میں بڑی صد تک سکون پیدا ہوجا تا ہے۔ ای طرح لعاب دار جھلی کی بالائی سطح ہے متعلق خلیئے جنہیں ایپھی تھیلیل (EPITHELIAL) ہیل کتے ہیں اور جو جم کی رطوبت کے متوا ترا نزاج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے آرام اور سکون ماتا ہے جس سے ان کی صحت مندی مین اضافہ ہو تا ہے۔ خلیاتیات کے علم کے نکتہ نظرے یہ کما جاسکتا ہے کہ لعاب بنانے ان کی صحت مندی مین اضافہ ہو تا ہے۔ خلیاتیات کے علم کے نکتہ نظرے یہ کما جاسکتا ہے کہ لعاب بنانے

والے (PITUITARY) غدود۔ گردن کے غدود تیمویہ (THYROID) اور لبلبه (PANCREAS) کے غدود شدید بے چینی ہے ماہ رمضان کا انظار کرتے ہیں ماکہ روزے کی برکت ہے کچھ ستانے کا موقع حاصل کر سکیں اور مزید کام کرنے کے لئے اپنی توانا ئیوں کو جلادیں سکیں۔

#### (ر) روزے کا اعصابی نظام پر اثر (NERVOUS SYSTEM)

اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیمنا چاہئے کہ روزے کے دوران چند لوگوں میں پیدا ہونے والا چڑ چڑا پن اور بے دلی کا اعصابی نظام ہے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اس قتم کی صورت حال ان انسانوں کے اندر انانیت (EGOTISTIC) یا طبیعت کی شختی کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام مکمل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ عبادات کی بجا آوری ہے حاصل شدہ تسکین ہماری تمام کمدورتوں اور غصے کو دور کردیتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ خشوع و خضوع اور اللہ کی مرضی کے سامنے سرگوں ہونے کی وجہ سے تو ہماری پریشانیاں بھی تحلیل ہوکر ختم ہوجاتی ہیں۔ اس طرح آج کے دور کے شدید مسائل جو اعصابی دباؤکی صورت میں ہوتے ہیں تقریباً کمل طور پر ختم ہوجاتے ہیں۔

روزے کے دوران ہماری جنسی خواہشات چو نکہ علیحدہ ہوجاتی ہیں اس وجہ سے بھی ہمارے اعصابی نظام پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔

روزہ اوروضو کے مشتر کہ اثر ہے جو مضبوط ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اس سے دماغ میں دوران خون کا بے مثال توازن قائم ہوجا تا ہے جو صحت منداعصا بی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ اندرونی غدودوں کو جو آرام اور سکون ملتا ہے وہ پوری طرح سے اعصابی نظام پرا ثر پذیر ہوتا ہے جو روز سے کا اس انسانی نظام پر ایک اور احسان ہے۔

انسانی تحت الشعور جو رمضان کے دوران عبادت کی مهمانیوں کی بدولت صاف شفاف اور تسکین پذیر ہوجا تا ہے اعصابی نظام سے ہرفتم کے تناوًا درا کبھن کو دور کرنے میں مدوریتا ہے۔

### (ح) خون کی تشکیل اور روزے کی لطافتیں

خون ہڑیوں کے گودے میں بنتا ہے جب بھی جم کوخون کی ضرورت پڑتی ہے ایک خود کار نظام ہڑی کے گودے کو حرکت پذیر STIMULATE کردیتا ہے کزور اور لاغر لوگوں میں بیہ گودہ بطور خاص ست حالت میں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کے ضمن میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بڑمردہ اور پہلے چہروں میں روز بروز اضافہ ہو تا جارہا ہے۔

روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڑایوں کا گودہ حرکت پذیر ہوجا تا ہے۔اس کے نتیج میں لاغرلوگ روزہ رکھ کر آسانی ہے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔بسرحال بی تو ظاہر ہے کہ جو شخص خون کی پیچیدہ بیاری میں مبتلا ہواہے طبی معائنہ اور ڈاکٹر کی تجویز کو ملحوظ خاطرر کھنا ہی پڑے گا۔ چو نکہ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے 'یہ ہڈی کے گودے کے لئے ضرورت کے مطابق اتنامواد مہیا کردیتا ہے جس ہے با آسانی اور زیا دہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔

اس طرح روزے سے متعلق بہت ہی اقسام کی حیاتیا تی برکات کے ذریعے ایک پتلا دبلا مخف اپناوزن بوھا سکتا ہے۔ اسی طرح موٹے اور فربہ لوگ بھی صحت پر روزے کی عمومی برکات کے ذریعے اپنا وزن کم کرسکتے ہیں۔

ہاں مہمان قاری! آیئے اب دوبارہ آیت نمبر 184 کے آخری حصہ کویا دکریں اور قرآن کے پاک معجزے کی مسرت سے لطف اندوز ہوں۔

''اگر تم سمجھو (لیعنی اگر تم جسم کے حیاتیاتی علم کو سمجھو) تو تمہمارے حق میں یہ اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو۔''(چاہے اس میں تمہیں مشکلات بھی نظر آئیں۔) موضوع نمبر 15 رحم مادر میں تین اندھرے منطقے (علاقے) THE THREE DARK ZONES IN THE MOTHER'S ABDOMEN

خَلَقُكُمُ وِّنَ نَعْشِ وَاحِدَةٍ نُمَّجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُمُ وِّنَ الْاَنْعَامِ نَمْنِيكَ اَزُوَا ﴿ يَغُلُقُكُمُ فِي الْمُونِ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُهْتِكُمُ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُمْتٍ ثَلْنِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ فَيْ الْمُورِةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللْمُ وَلَا اللْهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّ

ترجمہ: اسی نے تم کوایک جان سے پیدا کیا۔ پھروہی ہے جس نے اس جان کا جوڑا بنایا۔ اور اسی نے تمہمارے کئے مویشیوں میں سے آٹھ نرومادہ پیدا کئے۔ وہ تمہماری ماؤں کے بیٹوں میں تمین تمین تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یمی اللہ تمہمارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے۔ کوئی معبود اس کے موانسیں۔ پھرتم کدھرسے پھرائے جارہے ہو۔ (الزمر39 آیت 6)

"IIE HAS CREATED YOU FROM A SINGLE SELF, THEN FORMED HIS MATER; HE HAS SENT DOWN FOR YOU EIGHT HEAD OF CATTLE PAIRS; HE HAS CREATED YOUR MOTHER'S WOMBS IN THREE KINDS OF DARKNESS, PASSING FROM ONE GENESIS TO THE NEXT: SUCH IS YOUR GOD YOUR LORD."

CHAPTER 39 (THE CROWDS) VERSE 6.

"وہ تم کوسلسلہ وار مال کے رحم میں موجود تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک آغاز (ZYGOTE) سے دو سرے کی طرف...."

چونکہ آیت پاک کا یہ حصہ ایک اہم حیاتیاتی راز کوبیان کرتا ہے۔ میں آیت پاک کے اس حصہ کوذرا

زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

جیماکہ ظاہرہ آیت کا یہ حصد ایک انسان کی ساخت کے لئے ماں کے پیٹ میں مختلف آدیکیوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس لئے یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک زر خیز شدہ اندٹ کا خلیدیا زائید گوٹ کا ذکر کرتا ہے۔ پندرہ صدیاں قبل بلکہ صرف ایک صدی پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک انسان کی پیدائش کا عمل صرف ماں کے پیٹ میں موجودر حم میں وقوع پذیر ہوتا ہے یعنی صرف ایک تاریک حالت میں۔

اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش میں میں رحم مادر میں انسان کے بننے کے بندر ہے عملی سلسلہ کے متعلق جدید طبی سائنس کی معلومات کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔

ايك بيضه والاخليه يا اووم (OVUM) مال كرمبيض لين اوورى (OVARIES) من نشوونما يا تا ہے جیسا کہ عام طور پر امید کی جاتی ہے اس کے برعکس ' میہ بچہ دانی میں نہیں گرتا بلکہ اس کا زول پہلے پیٹرو والے گڑھ (PELVIC CAVITY) میں ہو آ ہے۔ مال کے رحم کے اور والے حصد میں وائیس یا کیں دویتی تی شویس فلوپین شوب یا پوٹرین (UTERINED) شوب ہوتی ہیں۔ پیٹروی اطراف ان شوبوں کے سرے پیولوں کی طرح کھلتے ہوئے ہو تے ہیں۔ اس طرح سے اووری (OVARIES) یا مبیض کو تھرے ہوتے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بیضہ والاخلیہ یا اووم پیٹرو کے گڑھے میں کر تا ہے توان ٹیویوں کے پھولوں کی طرح تھے ہوئے روزن یا چھید جیسے موہنہ 'اے پکڑ کرایک پکیاری کی پانی تھینے والی نالی کی طرح سے اووم کے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ اور ٹیوب سے رحم کے دوسرے کنارے کی طرف سے داخل کردیتے ہیں۔ اووم لینی بیضے والا خلیہ ای ٹیوب میں زر خیزیذ برہو تا ہے۔ایک مخصوص عرصہ کے بعد یہ ٹیوب کی لمبائی ہے گزار ا جاتا ہے اور رحم کے اندر لعاب دار جھلی کی بالائی سطی باریک بالوں جیسی سطے سے مشابہت رکھتی ہے اے ولی (VILLY) کہتے ہیں اووم یا بیف والے خلیئے کے نقطۂ نظرے اس کی مثال ایک جنگل میں ایک ورخت کے نیچے ایک مخصوص مقام ہے وی جا علق ہے زائیگوٹ خلید کے دو حصول میں تقسیم در تقسیم جے کلیو ج کتے ہیں 'کے عمل کو اس ماحول میں جاری رکھتا ہے اور پھر غیر خلیاتی کیدول میں ایک جنسن یا حمل تشکیل یزر ہو تا ہے۔ لین (ZONA PELLUCIDA) پتانیوں کے انڈے کے گردمنڈ هی ہوئی جھلی کی صورت میں ہو تا ہے۔

اب یہ حقیقت اچھی طرح روش ہوجاتی ہے کہ ابتدائی توقعات کے برعکس انسان کی ساخت ماں کے پیٹ میں کئی مرحلوں سے گزر کر پوری ہوتی ہے۔ نہ کہ صرف ایک مرحلہ ہے۔

اب ہم اس مقام پر ہیں کہ اس آیت کریمہ کے انتہائی اہم معانی کاعقدہ واکر سکیں۔ آیئے 'اب ہم ماں کے رحم میں تین مرحلہ وار تاریک خطوں یا طبقات کی علم حیاتیا تی کی روشنی میں نشاندہی کریں۔

(الف) يهلا تاريك علاقه (طبق)

یہ پہلا مرحلہ ہے جب بیضہ والا خلیہ رحم کی دو نلیوں یا فلویین ٹیوب (SALPINX) میں تاب پذیر یا زر خیز پذیر ہو تا ہے۔ ارضی زندگی کی ابتداء کا تجربہ اس تولیدی خلیئے یا زائیگوٹ(ZYGOTE) کو اس پہلے تاریک طبق میں ہو تا ہے۔

اس پہلے تاریک طبق میں ہوتا ہے۔
اصل بیں ایک بیفنہ والا ظلیہ یا اووم کس طرح اس ٹلی میں تاب پذیر (FERTILIZED) ہوتا ہے '
ابھی تک نا قابل تشریح ہے۔ جیسا کہ میں اس سے قبل دیگر آیات کی تشریح کے سلسے میں بیان کرچکا ہوں
اس خلیئے کا تاب پذیر ہونا بھی ایک نا قابل یقین حد تک ریاضیاتی مجڑہ ہے۔ یہ صرف اللہ کی مرضی ہی
سے ہوتا ہے کہ اس ٹلی یا ٹیوب میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ مقام 'رحم مادر میں انتہائی انوکھا اور تازک مقام ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس مقام پر مکمل طور پر سازگار ماحول میں باپ اور ماں کی طرف سے جینی فار مولے مقام ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس مقام پر مکمل طور پر سازگار ماحول میں باپ اور ماں کی طرف سے جینی فار مولے بوتے ہیں اور اس مقام یا طبق پر ہی ایک پیدا ہونے والے انسان کی جسمانی ساخت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ودیعت کے ہوئے معانی کی روشن میں پہلی صورت اس تاریک علاقے یا طبق میں ابھرتی ہے۔

سے باریک ترین خلیہ (CELL) ہی ہے جس میں ہر چیز تیار ہوتی ہے ہماری آئندہ کی بالغ اور مکمل ذندگی
کی تفصیلات بھی ای مقام پر متعین ہوجاتی ہیں۔ اس مقام ہے آگے یہ دو سرے آریک علاقے یا طبقے میں
پنچایا جائے گا۔ ماکہ یہ ایک مقرر شدہ جسمانی ساخت کی پیچیل کرسکے اور اس طرح یہ قدرت کے عطاکردہ
فارمولے کو اس مواد کی مدد سے پوراکر آ ہے جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے رحم مادر میں میسر آتا ہے
اور جس کی رسد لامتناہی ہے۔

اس مقام پر میں ٹیسٹ ٹیوب بچوں سے متعلق ان معلومات پر مختصرا" تبصرہ کرنا چاہوں گاجو بہت سے

لوگوں نے غلط طور پر پھیلائی ہیں۔

رحم مادر میں وہ کلی یا ٹیوب جو پیدائش یا تاب پذیری (FERTILIZATION) کے لئے انتہائی اہم ہوتی ہے بعض اوقات کی قشم کی سوجن یا زخم کی وجہ ہند ہوجاتی ہے۔ اس وجہ ہے تاب پذیری اور حمل پذیری نہیں ہوتی۔ چنانچہ تاب پذیری حاصل کرنے کے لئے بیضے والے خلیہ یا اووم (OVUM) کوماں کے پیٹرو والے علاقہ سے علیحدہ کرکے اس کو باپ کے تولید کے خلیموں سے لیبارٹیوں میں ملا دیا جاتا ہے۔ میٹریکل کی زبان میں اس دو ٹیسٹ ٹیوب بی "کا مظاہر قدرت کما جاتا ہے اور در حقیقت دمٹیسٹ ٹیوب بی "کا مظاہر قدرت کما جاتا ہے اور در حقیقت دمٹیسٹ ٹیوب بی "کا وقوع پذیر ہونا اس آیت کریمہ کے توسط سے بتائے گئے اس مجرے کا نا قابل تردید شہوت بھی ہے جسے انسانیت کو پہلے تاریک علاقے یا طبق سے روشناس کرایا گیا ہے۔

بسرطور کچھ بلید لوگوں نے ''ٹیسٹ ٹیوب بے بی'' کے نظریہ کوغلط طور پر پیش کرکے اس سوچ کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے کہ جنسین یا چار ماہ تک کچا بچہ (EMBRYO) کولیمبارٹری بی میں تیار کیا جا تا ہے ہیہ ایک مکمل طور پر غلط بات ہے وہ بیضے والا خلیہ (OVUM) جو باہر تا بیڈیر (FERTILIZED) کیا جا تا ہے اس کو دوبارہ رخم مادر میں رکھ دیا جا تا ہے جمال وہ پیدائش کے ارتقائی عمل کو جاری رکھتا ہے۔

اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے جم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو رحم مادر کی نلی یا ثیوب میں زر خیزی حاصل کر تاہے وہ اب دو سرے تاریک علاقے یا طبق میں پہنچ جا تاہے۔

#### (ب) دوسرا تاريك علاقه ياطبق

زر فیز شدہ بیضے کا خلیہ رحم کی لعابدار جھلی (INTRAUTERINE EPITHELIUM) ہے دوسرا تاریک علاقہ یا طبق ہے جو ایک جنگل سے (ENDOMETRIUM) بھی کتے ہیں میں پنچتا ہے۔ یہ دوسرا تاریک علاقہ یا طبق ہے جو ایک جنگل سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ اس میں ایک طرح سے جڑپکڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہیں مناسب جگہ پر قائم کرلیتا ہے۔ یہ مقام یا جگہ ایک سرنگ میں ہوتا ہے جہاں مستقبل کے بیچ کی خوراک ماں کے جم سے مہیا کرنے کی خمہ دار ہوتی ہے۔

زائیگوٹای جگہ تقیم کاعمل شروع کرتا ہے یہ ابتدائی تقیم انتائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جنین یعنی بچہ کی ابتداء (EMBRYO) کے پہلے مرحلہ میں تمام اعضاکی تشکیل کی ابتداء بھی اسی دو سرے تاریک علاقہ میں شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت بارور بیضہ تخلیق کی ابتداء (GENESIS) کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جبکہ خلیوں کی ابتدائی تقییم اس کے دو سرے مرحلے کی تشکیل کرتی ہے۔ جینیاتی واقعات میں زبردست اہمیت کا حامل عمل یعنی مختلف انسانی خصوصیات کا باہم مل کر یک جا ہوتا 'اس پہلے مرحلے میں قیام پذیر ہوتا ہے جبکہ مختلف اعضاء کے بنیادی ڈھانچ کی تشکیل دو سرے مرحلے یا علاقے میں شروع ہوتی ہے۔

دوسرے جینیاتی (ORGANOGENESIS) کے علاقے یا مرحلے میں تمام انبانی جہم کی شکل خلیدوں کے ایک جمد گھٹے کی طرح ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر اسے خون کے لو تھڑے جسی بافتوں یا شوں سے تعییر کیا جاسکتا ہے اور در حقیقت قرآن اس مرحلے کو دو سری آیات میں ''خون کے لو تھڑے '' کے مرحلے کانام دیتا ہے۔ ہم اس موضوع کی طرف آئندہ آنے والی آیات کی تشری کے موقع پر آئیں گے۔ انبانی جم کے اس بافت یا نشو کی نشوونما کے ایک مرحلے پر دو سرا تاریک علاقہ آتا ہے۔ ابتدائی جم امبراو (EMBRYO) جو شروع میں ایک ہی بافت یا نس (TISSUE) جیسا لگتا ہے اس کے لئے نیا مرحلہ شروع ہو تا ہے۔ و تاریکی کا دو سرا دوریا علاقہ ہوتا ہے۔

#### (ى تارىكى كاتيسراعلاقدياطبق

یماں ایک پوٹی بعنی امینونک سیک (AMNIOTIC SAC) انسان کی ابتدائی شکل یا امبر ہوکے اردگردایک مخصوص مائع کی صورت بیس پیدا ہوجاتی ہے۔ پھرہمارے اعضااور دو سراحیاتیاتی نظام ای پوٹلی کے اندر ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے یہ تیمرا تاریک علاقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح انسان کی تشکیل کا سلمہ مال کے پیٹ بین مختلف علاقوں میں ایک تین جتی کمانی بیان کرتا ہے۔ تمام ظاہری شواہدے ان تین تاریکیوں کو الگ الگ محسوس کرتا تاممکن ہے لیکن اگر ہم ایک خلیئے کی صورت بناکر ان تین تاریک علاقوں کو ڈھونڈ نے نکل کھڑے ہوں تو ہمیں فورا معلوم ہوجائے گاکہ کس طرح یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ ایک ابتدائی حلیئے کے نقطۂ نظرے پہلا تاریک مرحلہ ایک دیو قامت اور تاریک سرنگ کی یا دولا تا ہے 'جبکہ دوسرا تاریک علاقہ ایک سیاہ اور روشن سے عاری جنگل کی طرح ہے اور تیمرے تاریک علاقہ ایک سانہ اور روشن سے عاری جنگل کی طرح ہے اور تیمرے تاریک علاقہ ایک انتائی سیاہ سے مندر کی تمہ کی طرح ہے۔

چنانچہ یہ آیت کریمہ ان تمام سائنسی تھائی کو ظاہر کرتی ہے جن کی مدو ہے ابھی حال ہی میں ایس دریا فقت ہو ہوئی ہیں جو ہے حد صحح انداز میں حیاتیاتی معجزے بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ اور انسانی جہم کے ارتفاء کو جینے بیاتی طور پر مکمل صورت میں ظاہر کرتی ہیں اور پھریہ آیت کریمہ ایک چیلنج کے ساتھ اختیام پذیر ہوتی ہے کہ ''تم کس طرح جھٹا سکتے ہو۔'' یہ یقینی طور پر قرآن کی عظمت کی نشاندہ ہے ہے کہ اس آیت نے ماں کے پیٹ میں انسان کی تشکیل کی ایک ایسی کمانی پندرہ صدیاں قبل اس طرح کھول کربیان کردی ہے جبکہ اس وقت ارتفائی مرحلوں (EMBR YOGENESIS) کے متعلق کسی قتم کا علم موجود نہ تھا۔ انسان کی ایک مرحلہ ہے دو سرے مرحلہ میں منتقل ہجائے خود پیدائش کے عمل کا ایک ٹا قائل فنم راز ہے۔ ایک ابتدائی حملہ ایک مرحلہ میں منتقل ہونا اور پھروہاں ہے اعضاء والے مرحلہ میں ایک پوٹل جیسی تاریک جگہ میں منتقل ہونا ایک طرح سے ایک کمپیوٹر کا پروگر ام معلوم ہوتا ہے۔ کس طرح ایک مرحلہ پورا ہونے کے بعد خود بخود دو سرے مرحلے کی طرف ارتفاء شروع ہوجا تا ہے۔ آیت کریمہ کا بیان کہ ایک مرحلے ہے دو سرے مرحلے میں داخل ہوجانا ایک تا قابل تردید حقیقت کا بیان کہ ایک مرحلے ہو دی مرحلے ہیں داخل ہوجانا ایک تا قابل تردید حقیقت کا بیان کہ ایک مرحلے ہے دو سرے مرحلے میں داخل ہوجانا ایک تا قابل تردید حقیقت کا بیان ہے۔

# موضوع نمبر 16 قرآن نے آئسیجن کی پیش گوئی کی

# THE QURAN FORETELLS OXYGEN النَّهُ مِنَ الشَّجِرِ الْاَخْضَى نَارًا فَإِذَا اَنْتُمْ مِنْ لُهُ النَّهُ مِنْ لُهُ

تُوقِدُ ون ﴿ يُسَاءِ

ترجمہ : وی جس نے تمہارے لئے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کردی اور تم اس سے آگ روش کرتے ہو۔ " سورة لیسین 36

HE HAS PRODUCED FOR YOU FIRE OUT OF THE GREEN TREE, FROM WHICH YOU KINDLE.

CHAPTER 36 YA SIN,) VERSE 80

جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سورۃ لیسین کی یہ آیت مبار کہ باغی انسانوں کے الحاد اور اس سے پیدا ہوئے والے مسخ شدہ استدلال کے خلاف ایک خدائی اعلان ہے۔ 'دکیا گل سڑکر بکھر جانے والی بڑیاں دوبارہ اصل حالت میں وجود میں آجا کیں گی۔''

دسورۃ لیسین کی آیت نمبر78 سے شروع ہو کر خدائی معجوں اور قدرت کا بیان کیا گیا ہے آیت نمبر80 کے بیان کے ذریعے سے حیات بعد الموت کا آفاقی ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے والی آیات کے سلیلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس آیت کی متعدد توجیہات اور نفاسیر ماضی میں گائی ہیں۔ یہ سب ہمارے لئے باعث تعظیم ہیں لیکن یہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کے عظیم تر اور ان حیران کن معانی کی طرف توجہ کریں جو مکڑے مگڑے مراس کے عظیم تر اور ان حیران کن معانی کی طرف توجہ کریں جو مکڑے مگڑے ہو ہے۔

آج ہے چودہ صدیاں قبل کفار کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ ان عظیم الثان حیاتیا تی را زوں کو سمجھ سکتے جو
اس آیت کریمہ میں بیان کئے گئے اس لئے کہ مادہ کا آسیجن کے ساتھ مل کرحرارت 'روشنی اور شعلہ پیدا
کرنے کی صلاحیت یعنی جلنا یا (COMBUSTION) کی دریا فت اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آئی
تھی۔ کئی صدیوں بعد اب اس حقیقت کی دریا فت ہوئی کہ جلنے کا عمل مواد میں آسیجن اور کاربن کے امتزاج
ہواتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بید دریا فت ہوئی کہ آسیجن پودوں اور سبز در ختوں سے وجود میں آتی ہے۔

اخرّاق یا جلنے (COMUSTION) کا سب ہے اہم جو ہر سبز در خوں سے پیدا ہو تا ہے وہ و قوعہ جے ہم ''آگ''کا نام دیتے ہیں۔ عمل تکسید (OXIDATION) پر مشتمل ہو تا ہے جلنے کا عمل بغیر آکسیجن کے نہیں ہو سکتا۔ للذا آگ کا ظہور سبز در ختوں ہے آکسیجن کے نکلنے سے تعبیر ہے۔

"تم ہو آگ روش کرتے ہووہ سزدر ختوں سے پیدا ہوتی ہے۔"

صرف اس ایک نقطۂ نظرے یہ آیت کریمہ ایک اتھاہ مجزے کی بناپر آسیجی اور اس سے پیدا ہونے والی چیزوں کے متعلق ہمیں چودہ سوسال سے قبل سے علم عطاکرتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی کیمیا کا ام ہریا علم حیاتیات کا ماہر جس کے دل میں سائنس کی تھوڑی ہی بھی عزت ہو' سورۃ کیلین کی اس آیت مبارکہ کی ایمان افروزی کے ذریعے وجد ان حاصل نہ کرے۔

اس کے علاوہ بھی ہے آیت مبارکہ اپنے اندر بے پناہ سائنسی تھا کُن کو گئے ہوئے ہے۔ اس گئے کہ بید یوم حساب کے موقع پر دوبارہ زندگی پانے کے عمل پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اب میں ان سائنسی تھا کُن کا خلاصہ پیش کروں گا۔

(الف) یہ آیت ان کفار کو جو ہڑیوں کو مٹی کے ذروں میں تحلیل ہوتے دیکھ کریوم آخرت کا نداق اڑاتے ہیں 'یہ باور کراتی ہے کہ اس میں سائنس کا ایک بے حداہم نکتہ پوشیدہ ہے۔ یہ اس طرح کہتے ہوئے محسوس ہوتی ہے کہ:

دوتم سجھتے ہو کہ جب کوئی چیز جلادی جائے تواس کی ہرچیز فنا ہوجاتی ہے۔ یعنی ایسے شدید عمل جس سے ہڑیوں کا سفوف بن جائے ایک ہیئے اجتماعی یا اعضا جل کر زندگی سے عاری کاربن ڈائی آگسائیڈ میں تبدیل ہوجاتی ہے؟ مگر نہیں! سبز در خت اس کاربن ڈائی آگسائیڈ میس کواپنے اندر جذب کرکے اس کے اعضاء یا ہیئے اجتماعی کے لئے ایک بنیادی مرکب تیار کریں گے جے شکر (SUGAR) کہتے ہیں اور یکی شکر ہا لآخر دوسرے اعضا تک پہنچ کر ان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ مزید بر آل شکر بنانے کے عمل میں ایک پودا آگسیجن کو جنم دیتا ہے بجس سے تم جلانے کا عمل کرسکتے ہو۔"

22

ہوتی ہے کہ

''ان بوسیدہ ہڈیوں ہی کی طرف نہ دیکھو۔ بلکہ حیاتیا تی آلیف(دوبارہ و قوع پذیر ہونے) کے آسانی را زپر توجہ کرد۔ دیکھو کہ اللہ کے لئے زندگی عطا کرتا 'کس قدر آسان ہے''

(ب) سبز در ختوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ ایک دو سری قتم کا ادراک عطاکر تاہے۔ جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ "
کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ایک در خت مکمل طور پر سوکھ جاتا ہے وہ ایک یوسیدہ ہڈی سے مختلف نہیں ہوتا؟
اور اللہ ہی بہار میں اپنی رضا ہے اس کو زندگی عطاکر تاہے اور اس کے ذریعے آئسیجن بناکر تنہیں دیتا ہے تاکہ
تم اس سے جلانے کا کام لے سکو۔"

سے ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ مٹی میں زندگی کا وجود یوم حساب کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا سب
سے برط شبوت ہے جسیا کہ میں نے دو سری آیات کی تشریح کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ زمینی مٹی اپنی عالیشان
لیبارٹری میں ہراس مردہ چیز کا بغور تجزیہ کرتی ہے جو اس میں داخل ہوتی ہے یعنی اس طرح وہ اس چیز کے تمام
اجزاء کو اس کے بنیادی حصول میں تو ٹر چھو ڈدیتی ہے۔ اس کے بعد اس زمینی لیبارٹری کے کار ندے یعنی بار یک
ترین جر ثوے مائنگروب (MICROBES) ایسے کیمیادی مرکب تشکیل دیتے ہیں کہ بودے کی نئی زندگی کا
آغاز شروع ہوجا تا ہے۔ علم حیاتیات میں آئے جن پیدا کرنے والے سبز در ختوں کی طرف اشارہ ایک گرے
مطالعے کا مضمون ہے جو ان تمام حقائق کا تفصیلی جائزہ مہیا کرتا ہے۔

قوت حیات اور دوبارہ زندگی پانا۔ اللہ کی طرف سے زمینی مٹی میں زندگی کے وجود کے راز کی بدولت ایک وجدان اور القا کا ذریعہ ہے۔ جب رب العالمین کا حکم ہو تا ہے تو گل سڑی اور ذروں میں بکھری ہوئی بڑیاں بھی حشرمیں دوبارہ بے داغ صورت میں واپس آجاتی ہیں۔

(ج) ایک اور لطیف اور بصیرت افروز مثال جو درختوں اور ہڑیوں میں مشترک ہے ہیہ ہے کہ یہ دونوں قوت حیات کے بنیادی را زول کے حامل ہوتے ہیں۔ ہڑیاں اور ان کے اندر کا گودا اس راز کا حامل ہوتا ہے جوخون کے خلیوں کی تفکیل کے سلط میں ہے اور جس کی بدولت قوت حیات جاری و ساری رہتی ہے۔ جہاں تک سر سز درختوں کا تعلق ہے یہ آگ (آکسیجن) کی تفکیل کرتے ہیں اور اس طرح زمین پر زندگی کے ایک بنیادی جو ہرکی موجودگی کی ضانت مہیا کرتے ہیں۔

اوپر دیئے گئے تین بیانات میں جو حقائق بیان کئے گئے ہیں وہ آلیں میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت مضبوطی سے مربوط ہوجاتے ہیں جس میں بربی صراحت سے سورۃ لیلین کے آخر میں فرمایا گیا"پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کمل اقتدار ہے۔" ان سائنسی حقائق کی روشنی میں ہم حیران کن مسرت ہے اس امر کامشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک مرتے ہوئے یا مردہ انسان پر سور ہ لیلین کی تلاوت کرانے کی کیاوجہ ہو سکتی ہے۔

جیسا کہ سورۃ ہم السجدۃ میں بتایا گیا کہ کافروں کی اہم نشانیوں میں ہے ایک ان کا یوم آخرت اور یوم حساب میں ایمان کا نہ ہونا ہے۔ یوم حساب میں یقین نہ ہونا ہجشہ موت کے اعجوبے کی غلط توجیح ہے پیدا ہوتا ہے۔ زیر مطالعہ آیت کریمہ موت کے متعلق اصل سچائی بیان کرتی ہے جو حیاتیا تی نقطۂ نظرے ہیئت کی تبدیلی یا کایا پلیٹ کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے سرسز درختوں ہے آگ کے نکلنے کی مثال دی گئی ہے۔ علم حیاتیات کے مطابق موت تو صرف ان کیمیاوی مادوں میں گرفت یا جو ڈوں کی (VALENCE) میں ردوبدل کا دوسرا نام ہے۔جو حسمیہ یا اعضاء کی تفکیل کی بنیا دہوتے ہیں۔

ہم اس کامشاہدہ کرکتے ہیں کہ دنیا میں جسسمیے 'پودے' جانور اور جر توے (یعنی بیک شریا) جو ہمیں نظر آتے ہیں تبدیلی کے ایک لامتناہی سلسلے یا موت کی طرف رواں دواں ہیں۔ گرا یک مرنے والا کیڑا مثال کے طور پر زمینی مٹی کی لینبارٹری میں زیر تجربہ آتا ہے۔ بھھ جاتا ہے اور بالآخرا یک چھول کی صورت دھار لیتا ہے اور اننی پھولوں سے بہت سے دو سرے حشرات زندگی اور وجود حاصل کرتے ہیں۔

جل جانے کا بچیب مظہرا یک جسسہ یہ کی مکمل تباہی کی عکای کرتا ہے۔ یہ سرٹنے کے سخت عمل کے ذریعے تباہ ہوتا ہے گراس کے دھو کیں ہے جو کاربن ڈائی آگسائیڈ ٹکلتی ہے'ایک پے میں زندگی کا نشان بن جاتی ہے۔ اس بصیرت کو بیان کرنے کے لئے آیت کریمہ نے انتہائی لطیف پیرائے میں سبز درخت سے پیدا ہونے والی آگ (آکسیجن) کی مثال پیش کی ہے۔ اگرچہ یہ بار بارکی تکرار ہی کیوں نہ معلوم ہو ہمیں اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ لینا چاہئے۔ دراصل سورۃ لیسین کا آخری صفحہ پیدائش کے آغاز کے را زول کو بیان کرتا ہے۔ یقینا آبت نمبر 77 اعلان کرتی ہے کہ ''ایک انسان دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا۔ "اس طرح انسانی حیات کی ابتدا شروع ہونے کے مرحلہ سے بیان کی گئی ہے۔ اور آبت نمبر 78 میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہی (اللہ) سب کا پیدا کرنے دوالا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور پیدا کش کے لئے اس (اللہ) کا علم لا محدود ہے۔

چنانچہ اے انسان! تم تو سرسز درخت کے تازگی کا نشان ہی سمجھتے ہو۔ مگریہ آگ کی ایک فیکٹری یا کارخانہ قدرت ہے۔اللہ اس سے آسیجن پیدا کر تاہے جو کہ زندگی کی قوت کا منبع اور ذریعہ ہے۔ اس خدائی دانائی کے سامنے کوئی ملحدانہ نظریہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کوئی ملحدانہ نظریہ گلی سڑی ہڈیوں کی

مثال پیش نہیں کرسکتا۔اور نہ ہی ہیدیوم حساب کے متعلق کوئی مزید شک وشبہ کا باعث ہوسکتا ہے۔

اس عظیم الشان را ز کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کا ئناتوں کی تشکیل سورۃ لیلین کی آیت نمبرا8 میں بیان کر تا ہے اور اس کی عظمت اور شان اس طرح بیان ہوتی ہے جیسا کہ آیت نمبر82 میں کہا کہ ''وہ توجب سمی چیز کا ارادہ کر تا ہے تواس کا بیر عظم دیتا ہے کہ ہوجا اور وہ ہوجا تی ہے۔''

اب ہم صحیح طور پر سمجھ کتے ہیں کہ کس طرح جب کوئی مومن انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اختتام پر ہو تا ہے تو اس کے لئے سور ۃ لیسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔

سیر مومن انسان دو سری دنیا میں چلے جانے کے وقت بہت می سچائیوں کا ادراک حاصل کرلیتا ہے جب اے سورۃ لیلین کے حسن 'تر تیب اور ہم آہنگی کے ذریعے یوم حساب اور آخرت کی خوش خبری دی جاتی ہے تو دو سری دنیا میں اس طرح داخل ہوگا کہ اس کے لب پر مسکر اہث ہوگی یا جو انسان آخری سانسوں پر ہوگا اس کے لئے سے کس قدر خوبصورت ڈھارس بن جاتی ہے اے زندگی کے متعلق یا دولانا کہ کس طرح سرسبز درختوں سے آئیجن کا اخراج ہوتا ہے اور پھر اسے نئی دنیا اور یوم حساب کی طرف طمانیت کے ساتھ رخصت کرنا صرف ایمان کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

## موضوع نمبر 17 الله کی حیرت انگیز مخلوق!شهد کی مکھی

THE MASTER RECKONER: THE BEE

وَ اَوْلِي رَبُكُ إِلَى النَّحْلِ اَنِ الْخِينِ يُ مِنَ الْجِبَالِ بُبُوْنَاوَ مِن الْجَبِ وَمِمّا يَعُي شُونَ ﴿ نَعْمُ كُلُ مِن كُلِّ الثَّمَاتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ الشَّراتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ الشَّرَاتِ فَاسْلَكُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُل

ترجمہ: "اور دیکھو۔ تمہارے رب نے شد کی مکھی پر بات وتی کردی کہ بہا ڈوں میں اور درختوں پر اور منٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا۔ اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکاتا ہے۔ جس میں شفا ہے لوگوں کے لئے۔ یقینا اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غورو فکر کرتے ہیں۔"

النحل 48 69

AND YOUR LORD SUGGESTED TO THE BEE: "TAKE UNTO YOURSELVES HOMES IN MOUNTAINS, TREES AND READY-MADE HIVES. THEN EAT OF ALL MANNER OF FRUIT, AND FOLLOW THE EASY PATHS OF YOUR LORD." A DRINK OF DIVERSE COLORS ISSUES FROM THEIR BELLIES, WHEREIN IS HEALING FOR MEN. SURELY IN THIS IS A SIGN FOR A PEOPLE WHO REFLECT."

CHAPTER 16 (THE BEE), VERSES 68-69.

جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک بزی سورۃ 128 آیات پر مشتل ہے شد کی کھی کے نام النحل پر ہے جس میں شد کی کھی اور شد کے متعلق انتہائی اہم سائنسی بصیر تیں ہیں۔

دودھ کے متعلق آیت نمبر65 میں جو لہجہ یا انداز بیان پایا جا آ ہے اس کے فور ابعد شد کے متعلق آیت نمبر69 میں 'انسان کے لئے قدرت کے ان دو بیش قیت عطیات کی اہمیت بڑی صراحت سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آئے اس آیت کریمہ کے آخری فقرے پر توجہ کریں کہ ''فیقینا' اس میں ایک نشانی ہے

ان لوگوں کے لئے جو غورو فکر کرتے ہیں۔"

آیئاب ہم شد کا بھتہ 'بوشد کی تصویات پر سائنسی تحقیقات کی روشن میں نظر والیں۔
(الف) شد کا بھتہ 'بوشد کی مکھی کا گھر ہو تا ہے کی بناوٹ شش پہلو (چھ پہلو) مخروطی صور توں میں ہوتی ہے یہ فن تقیر کا ایسا شاہ کار ہے جو صرف اور صرف خدائی ہدایت اور ذہانت کی روشنی میں تیار ہو سکتا ہے۔ یہ جیو میٹری جیسی شکل والی سافت تعمیراتی جگہ کے ممکنہ طور پر بہترین استعمال کو ظاہر کرتی ہے جوایک برمے جم والی چیز کو کم سے کم جگہ کے استعمال کے ذریعے محفوظ رکھنے کے فن کا اظہار ہوتا ہے۔ مزید بر آن اس کی تقمیر میں استعمال کے لئے صوف اس گوندیا رال کا انتخاب کیا جاتا ہے جوانسانی صحت کے لئے موزوں ترین ہے میں استعمال کے لئے موزوں ترین ہے استعمال کے جہاتی ہو تھے۔

(ب) شہد کی مکھیوں کی ایک جگہ بھیڑ بجائے خود ایک جیرت انگیز کہ انی ہے۔ ایک شہد کی مکھی مخصوص اور طرح طرح کی آوا ذوں اور بازگشت کی مدد سے اپنی جسمانی ساخت کی تشکیل بھی کرتی ہے اور چھتے تک واپس بہننچ کے لئے اپنی راہ بھی ڈھونڈ سکتی ہے۔ اس آیت کر بہہ میں سے حقیقت ایک مخصوص سہولت کے طور بیان کی گئی ہے شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی مہمارت۔ راہ ڈھوند نے کی خاصیت اور اس کی زندگی کے طور طریقوں پر بہت می مخصوص کرتا ہیں لکھی جا چھی ہیں۔ جو قاری اس مضمون میں تفصیلی معلومات حاصل کرتا جا ہیں وہ ان سے استفادہ حاصل کرتا ہیں۔

(ج) آیے اب شد کی ساخت اور خواص کے متعلق غور کرتے ہیں۔ شد کی تکھی کے چھتے کی تغمیری میہ بتادینے کے لئے کافی ہے کہ شد کی تکھی کس قدر ما ہر گلوق ہے۔ اس کی جسمانی زندگی کے متعلق انتہائی اہم تفصیلات ظا ہر ہوئی ہیں پھر ہے کس طرح آواز کی لہوں کا استعال کرتی ہیں بجائے خودا کی خوب صورت کہانی کا بیان ہے۔ گرکیا شد کی تکھی صرف اپنی ضرورت کے لئے ہی شد تیار کرتی ہے؟ نہیں قطبی نہیں۔ اس لئے کہ تیار کردہ شد کا ایک سواں حصہ بھی اس کے لئے بہت زیادہ مقدار ہوگی۔ کیا ہے قابل تصور بات ہے کہ اس قدر ما ہر تغمیراور انجینئر جو کہ شد کی تکھی ہے اپنی ضرورت سے کمیں زیادہ مقدار میں شد تیار کرنے کے سلط میں اتنی بوی غلطی کرے گی؟

کچھ طحدانہ خیالات کے سائنس دان وعویٰ کرتے ہیں کہ ایک پودا اس لئے کھل پیدا کرتا ہے تاکہ جاندار مخلوق کو ان کے قالب میں پہنچنے کے لئے راہنمائی فراہم کی جاسکے۔ہم ان گمراہ کن نظریات پر آئندہ بحث کریں گے لیکن بهرطور شد کی تکھی کے معاطمے میں ہے گمراہ کن نظریات ذرا بھر بھی پورے نہیں ازتے۔ اس لئے کہ شد کی تکھی کو کسی اور جسم سے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھروہ کیوں اتنی زیادہ مقدار میں شد تیار کرے؟ چنانچہ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا ہے شہد تو دراصل انسانوں کے لئے اللہ کی طرف ے ایک خاص فتم کا تحفہ ہے۔

## شد کی تیاری کے عمل کی جران کن باریکیاں

ایک جسمیه (ORGANISMS) کو اپنی زندگی کے قیام کے لئے شکر اور نظاستہ کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے 'جو اس کی خوراک کی بنیاد تصور کئے جاتے ہیں۔ یہ ان کو مختلف اقسام کے پودوں سے حاصل کرتا ہے اور قوت حیات حاصل کرنے کے لئے ان کو بطور ایز ھن استعمال کرتا ہے۔ ایک مختفر سا حصہ را نبو ز (RIBOSE) کی تشکیل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو (DNA) کے لئے ایک بنیا دی عضر ہوتا

رائبو زایک فاص قتم کی (CYCLIC) شکر ہوتی ہے۔ یہ جسمیہ کے لئے ایک بنیادی ڈھانچہ کا ملہ ہوتی ہے۔ اب جیران کن بات یہ ہے کہ تمام قتم کی خوراکوں میں یہ صرف شدی ہے جس میں رائبو نہ پائی جاتی ہے۔ جب جم کو نئے خلیوں کی تغیر در پیش ہوجویا تو بھاری کے بعد یا نشوہ نمایا خون بنانے کے عمل میں ہوتی ہے تو رائبو زان سب کے لئے بے حد اہمیت حاصل کرلیتی ہے اس سلسلے میں مجوجہ یہ ہے کہ چو نکہ شد کی محصوں میں ملکہ مجھی کے علاوہ دو سری تمام محصوں کے لئے پیدائش کے عمل پر پابندی ہوتی ہے اس لئے ایک عام شد کی محصی کورائبو زکی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

شد میں حل ہوجانے والے تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس میں وٹامن B-I3 B-I4 ور BT موجود ہوتے ہیں جو کسی اور خوراک میں نہیں یائے جاتے۔ یہ جسسمیوں کے جگر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ وٹامن خلیے کے (DNA) بنانے کے عمل میں نا قابل فیم طریقے سے اثر از از ہوتے ہیں۔

شہداور بھی کئی اہم مرکبات کا حامل ہو تا ہے۔ جیسے فاسفورس کے کیمیائی ضمیراور خلید کی تقسیم کے لئے بی کمپلکس وٹامن'(FOLIC ACID)وغیرہ۔

#### شابی جیلی (ROYAL JELLY) شابی جیلی

شدكى كھى كى باليدگى ميں ايك خاص فتم كے بار مون كى آميزش ہوتى ہے جو حياتياتى مادوں ميں بے حد دقيق اور جيرت انگيز ہوتے ہيں۔ اس كو شاہى جيلى كا نام ديا جاتا ہے۔ يہ بار مون شدكى كھيول كى ملكم كيلئے تیار کئے جاتے ہیں۔ اس کے کھانے کے بعد یہ ملکہ عام مکھیوں سے کئی گناہ زیادہ بزی جمامت اختیار کرلیتی ہے۔ بسرحال جو ہار مون خارج ہوتے ہیں ان کی مقدار ملکہ مکھی کی ضرورت سے کئی سوگنا زیادہ ہوتی ہے۔ مزید بران دو سری تمام شمد کی مکھیوں کو اس جیلی کا کھانا ممنوع ہوتا ہے چنانچہ شمد کی مکھیاں ضرورت سے زیادہ مقدار یہ کئی غلطی کے سبب پیدا نہیں کرتیں۔ بلکہ اللہ کی مرضی پوری کرتے ہوئے انسانیت کے بھلے کے مقدار یہ ضرورت سے زیادہ مقدار پیدا کی جاتی ہے۔

شهد میں موجود اوپر بیان کئے گئے ہار مون کی موجودگی اس کوپر انی بیاریوں اور جسمانی کمزوری کا بے مثال علاج بنادیتی ہے۔

اس موقع پر میں سے بتانا چاہوں گا کہ جسمانی طور پر کمزور لوگوں کو پچھ عرصہ قبل تلی کو پکا کر بطور علاج کھلایا جاتا تھا۔ مگر نہ تو تلی اور نہ ہی کلیجی کمزوری کے خلاف مناسب علاج ہے اس کے برخلاف کمزور لوگوں کے لئے جدید علاج تو بغیر بچی ہوئی سبزیاں خاص طور پر سبزرنگ کی سبزیاں۔ شہر اور زیتون کا تیل بهترین غذا ہائی گئ ہے۔ زیتون کا تیل وٹامن ای (E) کا حامل ہوتا ہے اور بجائے خود قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ سورۃ التین (95) بطور خاص زیتون کا ذکر کرتی ہے۔

#### شهرمين ديگرجوا ہر

شدى مكهی مختلف اقسام کے کھیتوں اور پودوں سے طبی نکتہ نظرے بے حد مفید اور بیش قیمت جوا ہر
اکٹھا کرتی ہے پھران کوشمد میں شامل کردیتی ہے۔ ای وجہ سے مختلف علا قوں میں بننے والا شہر مختلف خواص
کی وجہ مخصوص قتم کی مختلف پہار یوں کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ان جوا ہرکی یہ خوبی ہے کہ یہ ایسی بہاریوں
مثلاً اعصابی بیماریوں ول کی بیماریوں گلے میں ہوا کی نالی سے متعلق بیماریوں اور معدے کے ورم
مثلاً اعصابی خواص کے لئے بے حد مفید ہوتے ہیں۔ آیت کر یمہ میں شہد کے تندرستی عطا کرنے والے
را زوں کا تعلق انمی خواص سے متعلق ہے۔

آیئے اب اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی لطافتوں کو دہرا ئیں۔ اس سلسلے میں میں آیت نمبر 68 اور 69 کے آخر میں بیان کی گئی بصیرتوں کاذکر سب سے پہلے کروں گا۔

(الف): یقینا اس میں ایک نشانی (حیران کن سائنسی حقائق) ہے ان لوگوں کے لئے جو غورو فکر کرتے میں۔"

لنذاب ثابت ہوا کہ ہمیں یہ مشورہ دیا جارہا ہے کہ ہم شمد اور شد کی کھی سے متعلق را زول پر پوری

توجہ دیں اور بغور معائنہ کریں۔ اس لئے کہ انسان جو ہر چزیں تجتس ظاہر کرتا ہے کا نتات کے ان را زول کو دریا فت کرلے۔ وہ اکثر ویشتر بہت ہے واقعات ہے غلط نتائج اخذ کرتا ہے اور پھر باغی ہوجاتا ہے اس لئے قرآن کی روشنی میں غور و فکر کا مشورہ دیا جا رہا ہے چنا نچہ اگر شمد کی تھی اور شمد کے متعلق پوری طرح غور کیا جائے تو تمام تھا کُق کا صحیح اور اک حاصل ہو سکے گا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ یہ اللہ کی قدرت کا جران کن شاہکار ہے کہ شمد کی تھیاں اپنی ضرورت ہے گئی سوگنا ذیا وہ مقدار میں شمد بناتی ہیں۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ان کی کمپیوٹر جیسی صلاحیتیں ایک انجینئر ہے بھی بہتر ہوتی ہیں اور ان کا آبس میں رابط بالا صوتی باوجود ہے کہ ان کی کمپیوٹر جیسی صلاحیتیں ایک انجینئر ہے بھی بہتر ہوتی ہیں اور ان کا آبس میں رابط بالا صوتی ہیں۔ اس موقع پر ہیں ہے کہوں گا کہ طحد اور ہے دین لوگوں کے دعووں میں موجود پر اگذر گی اور افرا تفری اس وجہ ہیں۔ اس موقع پر ہیں ہے کہوں گا کہ طحد اور ہے دین لوگوں کے دعووں میں موجود پر اگذر گی اور افرا تفری اس وجہ ہیں۔ اس موقع پر ہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہے کہیں زیادہ شمد تیار کرے جوانیا نہت کے فائد تعالی شمد کی کھی کو جب ہے تھی میں دیتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہے کہیں زیادہ شمد تیار کرے جوانیا نہت کے فائد تعالی شد کی کھی صدی طحد وں کو چپ کرانے کے لئے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت مبار کہ اس طرح اختام پذیر ہوتی ہے کہ تحت مبار کہ اس طرح اختام پذیر ہوتی ہے کہ وہ میں۔ "

(ب) آیت کریمہ کا دوسری حقیقت کا پر زور اظہار مختلف اقسام کی شد کی ان تمام خصوصیات سے متعلق ہے جو ان کے صحت مند خواص سے متعلق ہے۔ یہ اظہار کہ ''اس کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت دکتا ہے '' (آیت نمبر 69) شد میں موجود مختلف اقسام کے کیمیاوی خواص کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں پچھ کیمیاوی اشیاء صرف طبی خواص کی حامل ہوتی ہیں۔ شمد کے خواص میں بالیدگی دینے والے ہار مون (شاہی کیمیاوی اشیاء صرف طبی خواص کی حامل ہوتی ہیں۔ شمد کے خواص میں بالیدگی دینے والے ہار مون (شاہی جیلی) سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ رائبو ز (RIBOSE) ملکے پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور وٹامن (B-12) پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ پچھ لاکھیں (نامیاتی مرکبات) اور صحت بخش کیمیائی اجزاء نارنجی رنگ کے ہوتے ہیں۔ فاسفورس کے پچھ مرکبات اور پچھ قتم کے خمیر گاڑھے بھورے مائع کی صورت میں ہوتے ہیں۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ آیت مبار کہ بیان کرتی ہے کہ یہ ''اس کے اندر (پیٹ) سے ڈکلتا ہے۔'' یہ اس حقیقت کو پر زور طریقہ سے بیان کرنا ہے کہ شد کی مکھی جو کچھ حاصل کرتی ہے اسے اس صورت ہی ہیں شد کی شکل نہیں دیتی بلکہ یہ ان تمام کیمیاوی اجزاء کو جو یہ مختلف پھولوں سے اکٹھا کرتی ہے ایک خاص طریق عمل کے ذریعے شد میں تبدیل کرتی ہے۔ جیسے ایک لیبارٹری میں مختلف اجزاء کو خاص فار مولے کے تحت ملاکر محلول تیا رکیا جا تا ہے۔

(ج) شد کے وہ خواص جو زخموں کے مندل کرنے اور صحت کے لئے انتہائی مفید ہونے کے سلسلے میں ہیں

کی طبی بحث کے متقاضی نہیں ہیں۔ان کی افادیت کے سب معترف ہیں۔جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان کے اثرات کے متعدد پہلو ہیں جن کا خلاصہ میں مندرجہ ذیل میں پیش کروں گا۔ خملیوں کی تغمیر نویر اثر

شدتمام قتم کی پرانی بیاریوں کے لئے مفیداٹر رکھتا ہے۔خاص طور پر پرانے گھیا 'جسمانی ضعف 'وزن بیس کی 'معدہ اور معدے کی آئتوں کے زخم یا تاسور (السسر) پرانی جلدی بیاری اور بخار کے بعد صحت بحال ہونے کے درمیانی وقفے میں بیہ بے حد مفید ثابت ہو تا ہے۔ شد کی بیہ تاثیر (رائبو زنا اسفورس' فالک ایسٹڈ' مکمل حل ہوجانے والے حیاتین (وٹامنز) کیمیائی خمیر (ENZYME) کی وجہ ہے ہے جو شد کا جز ہوتے ہیں۔

#### مختلف علاقول سے حاصل کردہ شہر کا اثر اور خاصیتیں

ان علاقوں میں جہاں صنوبر کے جنگلات ہوتے ہیں ان علاقوں کے شمد میں ایک ممکن دوا (جو درد کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے) کی طرح کا اثر ہو تا ہے جبکہ دو سرے علاقوں کا شد دل کی تقویت کا اثر رکھتا ہے۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ شمد میں موجود حیا تین بی کے مرکب رائبو زاورلیولوز (LEVULOSE) شکر ول کے بیٹوں کے لئے بے حد اہم غذا کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی دریا فت ہو چکی ہے کہ دل کا مخصوص اعصابی نظام شمد سے اور بطور خاص اس میں موجود حیا تین بی کے گردپ اور فاسفورس سے غیر معمولی طور پر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں وماغ کے لئے بھی شمد میں موجود رائبو زعیا تین بی اور فاسفورس بے حدمفیدیائے گئے ہیں۔

اس مقام پر ایک اہم نکتہ ہے کہ آیت کریمہ کی روے وجدان (INTUITION) اور الهام (INSPIRATION) میں فرق فلا ہر ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی متعدد کتابوں میں بیان کرچکا ہوں۔ وجدان ایک کا کتاتی اور اک (یا کا کتاتی ذہن) کا پر تو ہو تا ہے جس کے توسط سے جاندار اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ شمد کی مکھی انسانیت کی خدمت کی خاطرایک خاص الہیاتی الهام حاصل کرتی ہے اور اس کی مدد سے جد حیران کن طریقے سے جیسے ایک دوائیوں اور حیاتی کیمیا کے کارخانے جیساکام کرتی ہے۔

قرآن حکیم میں اس کا اعلان موجود ہے کہ طرح طرح کے جسمیئے بلکہ زندگی سے عاری چزیں بھی اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ تھم یا الهام سے ہدایت پاتے ہیں۔اللہ تعالی جسمیوں کو مختلف قتم کے کام تفویض کرتا ہے جو اس الهام کے ذریعے سے ہوتا ہے جو اس وجدان سے مختلف ہوتا ہے جو اس نے ایسی مخلوق کوعام طور پر عطاکیا ہو تا ہے۔ یہ اللہ قادر مطلق کی ہرضی ہی ہے ہے کہ شد کی تکھی جو محض ایک کرم یا حشرات کی معمولی قتم ہے کو حیران کن راز اس طرح مل جاتے ہیں جس سے معجزاتی اثر ات نمودار ہوتے ہیں۔

شدى مکھى جو انجينئروں کے لئے ہدايت اور فيضان کا ذريعہ ہے ان حشرات ميں ہے ايک ہے جنہيں ہه رازعطا کئے گئے ہيں۔ قادر مطلق نے اس کے ذہن کو جو ايک پن کے سرے ہمى چھوٹا ہو تا ہے۔ايى ہدايت اور را زون کا حامل بناويا ہے جس کی کوئی نسبت بيان نہيں کی جائتی۔ پي وجہ ہے کہ اس عظیم سورة کا نام شد کی کھی لین النحل رکھا گيا ہے۔اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے شد کی کھی اپنے ودیعت کئے گئے را زوں کے ذریعے طحد 'مادہ پرست اور کا فرول کی زبان اپنے ڈنگ ہے ڈس رہی ہے۔

# موضوع نمبر 18 شراب'انسانیت کی بدترین دستمن

#### ALCOHOL :

THE FINAL ENEMY OF CIVILIZATION

بَسْعَلُوْنَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَبْسِلِ قُلُ فِيهُمَ الْفُوكِيْرُ و مَنَا فِع لِلنَّاسِ وَ الْمُهُمَا الْكَرْمِن تَفْعِهما المعتقام المعتقام

(سور بقره آیت نمبر219)

THEY WILL QUESTION YOU CONCERNING WINE AND GAMBLING, SAY "IN BOTH THERE IS GREAT SIN, AND SOME PROFIT FOR MEN. BUT THE SIN IN THEM IS GREATER THAN THE PROFIT."

CHAPTER 2 (THE COW) VERSE 219

دنیا میں صحت وصفائی کے مشہور ما ہر پروفیسر ہرش (HIRSCH) نے اس موضوع پر لکھی گئی اپنی کتاب میں کہا کہ "شراب پر پابندی' جو تہذیب یافتہ امریکہ پندرہ سال تک لاگونہ کرسکا' اسلام نے پچھلی چودہ صدیوں سے کامیابی سے لاگو کررکھی ہے۔ اس طرح تہذیب و تہدن اور انسانیت کو بہت پہلے سے بچار کھا

میں شراب پر پابندی تین نمایاں سورتوں میں آئی ہے ان میں ہے موجودہ سورۃ جو کہ پہلی ہے اس کے متعلق ہم تشریح کریں گے۔ دو سری سورۃ جو شراب کی پابندی ہے متعلق ہے وہ سورۃ النساء آیت 13 ہے۔ تیسری جگہ پر پابندی سورۃ الما کدہ کی آیت نمبر 90 اور 10 میں بیان کی گئی ہے چند مفسروں کے نزدیک شراب پر پابندی قرآن میں بندر تی نافذ ہوئی جبکہ دو سرے علاء کا خیال ہے کہ یہ تینوں سور تیں بنیادی طور پر ایک دو سرے ہے گئا ہر ان کے بیانات الگ الگ محسوس ہوتے ہیں لیکن در حقیقت اندرونی اور اصل معانی کے گئتہ نظرے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

میں خود بھی دوسرے نظریے کامعترف ہوں اس لئے کہ شراب کی اجازت یا اس کی موجودگی کی برداشت

ان نتیوں سورتوں میں کہیں نہیں پائی جاتی۔نہ ہی کسی اور جگہ قر آن میں اس قتم کی کوئی اجازت دی گئی ہے۔
ان نتیوں سورتوں نے اپنے اپنداز میں شراب پر پابندی ہی لگائی ہے بلکہ شراب سے پیدا ہونے والے
خطرات کو الگ الگ طریقوں سے بیان کیا ہے۔ موجودہ زیر نظر آیت کریمہ بطور خاص شراب کی خرابیاں
مادی پہلو سے بھی بیان کرتی ہے۔ چو نکہ ہم اس موقع پر قرآنی آیات کا سائنسی علم کے تناظر میں جائزہ لے
رہے ہیں 'اس لئے ہم اس آیت کی بطور خاص تشریح اس سائنسی نکتہ نظرے کریں گے۔

اس سے پہلے کہ شراب کے انسانی صحت پر زہر ملیے اثرات کا پوری طرح سے جائزہ لیا جائے ، ہمیں اس کے کیمیاوی اجزاء کے متعلق تھوڑا بہت اوراک حاصل کرلینا چاہئے۔

علم کیمیا (CHEMISTRY) کی روہے ہمیں ہے معلوم ہے کہ الکول (شراب) گلانے یا حل کرنے کے ایک انکول (شراب) گلانے یا حل کرنے کے ایک ایک انکول شراب کلا افتور محلول ہے۔ بطور خاص جربی کے لئے۔ غذائی اصطلاحات میں ہے حل کرنے والی چز نہیں بلکہ تو را مجبور کا عمل ہے۔ دو سرے لفظوں میں بنیادی خوراک لیعنی شکر کوبید کشریا یا جراشیم کے ذریعے ہضم کرنے کے سلطے میں پیدا ہونے والی ہے ایک کیمیاوی ذیلی خوراک (BY PRODUCT) ہے۔ ان وجوہ کی بناء پر شراب انسانی جسم کے لئے ایک نقصان وہ کیمیکل ماٹا گیا ہے اور انسانی جگراس کو فورا تو ڈویتا ہے۔ یعنی اس کی زہر آلودگی کو ختم کرنے میں لگ جاتا ہے اس عمل کو (DETOXIFIED) کتے ہیں۔ چنانچہ شراب یا الکحل کی یقینا کوئی غذائی اہمیت نہیں ہے ،جس کا دعویٰ اس کے رسیا اکثرو پیشتر کرتے رہتے ہیں۔ جب سے جسم کے اندر پہنچتی ہے تو دو سری ہر فتم کی خوراک کے بر عکس کٹرول سے باہر خامروں کی تبدیلی کے اندر پہنچتی ہے تو دو سری ہر فتم کی خوراک کے بر عکس کٹرول سے باہر خامروں کی تبدیلی اس ہم شراب یا الکحل کے انسانی جسم ہوجاتی ہے۔ صرف میں ایک خلا ہری فاکدہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے۔

(الف): شراب كانظام مضميراثر

عادی لوگوں کے دانت بت تیزی سے خراب اور فرسودہ ہوجاتے ہیں۔ موند کے بعد گلے اور خوراک کی نالی (ESOPHAGUS) کی باری آتی ہے۔ یہ دونوں اعضا ایک دوسرے سے ملحقہ ہوتے ہیں۔ یہ نمایت مشکل

کام سرانجام دیتے ہیں اور ان پر نمایت حساس استر (MUCOUS MEMBRANCE) کی تہہ ہوتی ہے۔ شراب کے اثر ہے اس حساس تہہ پر برا اثر پڑتا ہے اور جلن کا باعث ہوتی ہے۔ نتیجتا "ان دونوں اعضا کے اندر ضعف پیدا ہوتا شروع ہوجاتا ہے ان اعضا کے سرطان (کینس) کی دجہ شراب ہی بیان کی جاتی ہے۔ در حقیقت وہ ادار ہے جو سرطان جیسے موذی مرض کے خلاف جنگ میں معروف ہیں وہ 1980ء کے بعد سے شراب کے خلاف دور رس اور سنجیدہ اقدام کرتے رہے ہیں۔

یہ توسب کو معلوم ہے کہ شراب کی دجہ سے معدے کی خطرناک بیاریاں جیسے (GASTRITIS) پیدا
ہوتی ہیں۔ یہ اس لئے ہو تا ہے کہ یہ خون میں موجود لائیپیڈ (LIPID) ہوا کیہ خاص قتم کی چربی ہوتی ہے ،
اس کے استعمال سے تحلیل ہوجاتی ہے۔ یہ یعنی لائیپیڈ ایک طرح کی حفاظتی تہہ مہیا کرتا ہے جس پر
تیزابیت یعنی ہائیڈرد کلورک ایسسڈ کا نقصان دہ اثر نہیں ہوتا۔ اس تہہ کی دجہ سے معدہ خودا پنے آپ کو
ہمتم بھی نہیں کر سکتا۔ آگرچہ نی الحال یہ پوری طرح ثابت نہیں ہوا کہ جس طرح شراب گلے اور خوراک کی
تالی میں سرطان کا ذریعہ بنتی ہے معدے کے معاطے میں بھی ایسا ہی ہے لیکن اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی
جارہی ہے کہ معدے کے سرطان میں بھی شراب کی کارستانی ہوتی ہے۔

شراب کاسب نے زیادہ نقصان دہ اڑبارہ انگشتی آئت (DUDENUM) پر ہو ہا ہے۔ اس جگہ نہایت نازک کیمیائی اٹر ات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ شراب اس کی اس خاصت کو متاثر کرتی ہے ہو مخصوص ہاضم لعاب خارج کرنے کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کی کیمیائی حساست پر اٹر انداز ہوتی ہے۔ ہاضم لعاب (BILE) کے ہاضمہ کے لئے اس اہم راستے کی بہا ہی کے بعد شراب جگر سے پیدا ہونے والے ہاضم لعاب (BILE) کے اثر اج بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تمام شرایوں کی ہارہ اندگشتی آئت اور پہتہ کی جھی بھٹ بیاری کا شکار ہوتی ہیں۔ یا ان کا کام اکثر صحیح نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہر شرابی کو گیس اور بد ہضمی کے ذریعے مصیبت میں والے رکھتی ہے۔ معدے کی یہ تکالیف آئتوں پر بھی اٹر والتی ہیں۔ چنانچہ نظام ہضم کا کمپیوٹر کی طرح کام کرنے والے نظام کی حن تر تیب اور ہم آئی بھی تہیں نہیں ہوجاتی ہے۔ اگرچہ ایک صحت مندانسانی جم ہراس چیز کو ہضم کرلیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظام ہضم کو خاص قتم کی بدایات جاری کرنے ہراس چیز کو ہضم کرلیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظام ہضم کو خاص قتم کی بدایات جاری کرنے کے ہوتا ہے اور ہضم کرنے کا عمل بلا روک ٹوک بغیر کی تمیز کے جاری رہتا ہے اس کا خیجہ موٹا ہے کی صورت میں ظا ہر ہوتا ہے۔ اس کے کہ یہ بے تحاشا ہضم اس سے زیادہ اور پچھ نہیں کرسکتا کہ خلیوں کی درمیانی جگہ اس کے کہ یہ بے تحاشا ہضم اس سے زیادہ اور بھی نہیں کرسکتا کہ خلیوں کی درمیانی جگہ اس کے کہ یہ بے تحاشا ہضم اس سے زیادہ اور جھے نہیں کرسکتا کہ خلیوں کی درمیانی جگہ دی کے کہ یہ بے تحاشا ہضم اس سے زیادہ اور حقیقت چربی کی یہ کثیر مقدار دل کے پھوں کے اس کی بھر مقدار دل کے پھوں کے اس کے کہ یہ بے تحاشا ہضم اس سے زیادہ اور حقیقت چربی کی یہ کثیر مقدار دل کے پھوں کے اس کو کیس کی درمیانی کی کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی یہ کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی یہ کثیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی یہ کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی یہ کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی یہ کریتا میں کری کی کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی یہ کی کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی کئیر مقدار دل کے پھوں کے در حقیقت چربی کی کئیر کی کئیر کیا کری کو کی کئیر کی کئیر کی کریتا ہوں کی کئیر کی کئیر کی کی کو کئیر کیا کری کئیر کی کئیر

نظام پر مایو کارؤک تُشو (MYOCARDIC TISSUE) پر چھا جاتی ہے اس طرح دل کی خطرتاک قتم کی بیاریاں ہوجاتی ہیں۔

شراب کاسب سے زیادہ خراب اثر وہ ہے جو وہ جگر پر کرتی ہے انسانی جگروہ حساس لیبارٹری ہے جو شراب کے ہرایک چھوٹے سے چھوٹے سالمے کو زہر کی طرح محسوس کرتا ہے۔ جگر پر شراب کا اثر دو طرح ہے ہوتا ہے۔

ا۔ شراب خوری کی صورت میں جگر کے خلیے الکحل ختم کرنے کی ذمہ داری میں پوری طرح مصروف ہوجاتے ہیں۔اس طرح دہ اپنے دو سرے کاموں کو نظرانداز کردیتے ہیں۔

2- جگرے کیمیاوی عمل جو ایک ہے ایک بڑھ کر حماس ہوتے ہیں۔ شراب کے بلاروک ٹوک اثر کے تحت درہم برہم ہوجاتے ہیں۔اس کا نتیجہ سے ہو تا ہے کہ جگر کو ایک ہی عمل باربار دہرانا پڑتا ہے اور اس طرح بے پناہ مسلسل اور بلا ضرورت محنت اور مشقت ہے جگر کی کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔

یہ اٹرات جگر کے لئے خطرناک نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ان اٹرات میں زیادہ مشہور جگر کا سکڑنا (CYRRHOSIS) ہو تا ہے جو اس کا زندہ ثبوت ہو تا ہے کہ جگر کی بربادی مکمل ہو چکی ہے۔ زیادہ خطرناک ممکنات میں سے یہ بھی ہے کہ شراب کا استعمال ایک ایک کرکے جگر کے تمام فعلوں کو تباہ کردیتا ہے۔

ان فعلوں میں پہلا فغل وہ ہے جس میں جگران اجزاء کو پیدا کرتا ہے جن سے خون کا عمل ظهور پذیر ہوتا ہے۔ چو نکہ جگران اجزاء کو پیدا نہیں کرسکتا یا اس کی پیداوار میں بہت زیادہ کی ہو جاتی ہے اس لئے تمام عادی شرابی اندر سے کمزور (ANAEMIC) ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے چرے خون کی نالیوں کے برفضہ یا کھلنے کی وجہ سے تنومند نظر آتے ہیں 'لیکن ان کی ہڈیوں کے گودے (BONE MARROW) تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی در حقیقت خون کی پیداوار کا عمل ختم یا ہے حد کم ہوچکا ہوتا ہے۔

مزید بر آن جگری وہ استطاعت جس کی وجہ سے جسمانی تحفظ کے اعضا جیسے مختلف قتم کے گلوبین بالخصوص امیونو گلوبلمین (IMMUNO GLOBULIN) شرایوں میں خطرناک حد تک کم ہوجاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہو تا ہے کہ ان لوگوں میں بیماریوں کے خلاف مدافعت کم سے کم ہوجاتی ہے۔

شراب بعض او قات جگر کے فعل کے اچانک رک جانے کی وجہ بھی بن جاتی ہے اس صورت میں ایک شرابی بیہو ثق کے عالم ہی میں مرحا تا ہے اے جگر کا دیوالیہ پن ہوجانا کہتے ہیں۔ جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصان دہ اثرات کا ثبوت نہ ماتا ہو۔ اس نکتہ کو میں اس سے زیادہ شدت سے بیان نہیں کرسکتا۔

#### (الف) شراب کاخون کے دوران کے نظام پر اثر

خون کے دوران پر شراب کا اثر دو طرح ہے ہو تا ہے۔ ایک تو جگر پر اثر کے ذریعے بالواسط ہو تا ہے۔
دو سرا دل کی بافتوں جنہیں میوکارڈک ٹٹو (MYOCARDIC TUSSUE) کتے ہیں پر بلاواسط اثر کے ذریعے جگرجو خون میں چربی کو شخلیل کرنے میں سب ہے اہم عمل کر تا ہے میں ضعف اور خرابی پیدا ہوجاتی ہے ، جس کے ختیج میں خون لے جانے والی نسیں سخت ہوجاتی ہیں جے (ARTERIOSCLEROSIS) کا عارضہ لاحق ہوجاتی ہے دو سری طرف کتے ہیں۔ اس سے فشار خون بلڈ پریشر (HYPERTENSION) کا عارضہ لاحق ہوجاتی ہے دو سری طرف الکحل (شراب) کے تیزی ہے جم جانے کے عمل سے خون کے بماؤ کے مخصوص طریق ہے۔ مزید بر آس باؤ کی رفتار کہتے ہیں میں گڑ برد ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل کی تھکان واقع ہوجاتی ہے۔ مزید بر آس شراب کی وجہ سے دل کی تھکان واقع ہوجاتی ہے۔ مزید بر آس شراب کی وجہ سے دل میں چربی کے ذرات جمع ہوجاتے ہیں اس طرح اعصابی نظام پر نقصان دہ اثر کے ذریعے دل کے عمل میں ظلل اندازی واقع ہوجاتی ہیں ہی جانے کہ عادی شرابی بالآخریا تو جگر کے فعل میں ظلل یعن سروس یا بارث فیل ہونے کی وجہ سے اسے خاتے کو چنچتے ہیں۔

وہ شخص جو دل کے عارضے میں مبتلا ہو اس کے لئے شراب کا ایک قطرہ لینا بھی ایہا ہے جیسے اے اپنی زندگی کی کوئی پروانہیں اور نہ ہی اے اپنے جسم کے کسی عضو کے تقصان کی پروا ہے۔

شراب کے رسیا کچھ لوگوں کے یہ بھی خیالات ہیں کہ تھوڑی اور مناسب مقدار میں شراب پینے ہے دل
کے تشنج یا دورے میں افاقہ ہو تا ہے۔ یہ بادی النظر میں شراب کے فوائد میں ہے ایک نظر آتا ہے۔ گر
سائنسی طور پر اس خیال کی کوئی قدروقیت نہیں ہے۔ اگرچہ طبی تحریروں میں اس قتم کی کوئی تجویز موجود
نہیں ہے لیکن بدقتمتی ہے بہت ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کے برعکس سوچتے یا محسوس کرتے

ہے۔ انسانی گردے جنہیں دوران خون کے نظام کا آخری مقام سمجھا جائے ان کو بھی شراب کے استعال سے سخت نقصان پنچتا ہے۔ اس لئے کہ گردے انتہائی حساس کیمیاوی جو ہرکی ملاپ (VALENCE) کے مقام پر چھلنی کا کام دیتے ہیں لیکن شراب (الکول) اس نازک عمل کو بھی تہدوبالا کردیتی ہے۔ یہ تشکیم شدہ حقیقت ہے کہ دوہ شرابیں جن میں الکول کی مقدار کم ہوتی ہے گردوں کے لئے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ زیادہ مقدار میں ہیر (BEER) پینے والوں کے گردے اکثر خراب ہوتے ہیں۔

لمف والے (LYMPHATIC) نظام کی انسانی جم میں بے حدا بمیت ہے۔ اس نظام کی خون والی تالیاں شراب کے ہاتھوں تا قابل علاج نقصان اٹھاتی ہیں۔ اس کے کہ چربی والے نامیاتی مرکب لائیپڈ

(LIPID) کا اس نظام میں ایک بہت اہم مقام ہو تا ہے۔ شراب کا نقصان وہ اثر 'اس حیران کن حد تک حفاظت بہم پہنچانے والے نظام کو برباد کردیتا ہے۔

اگر اللہ جل شان نے 'جیسا کہ مختلف آیات میں فرمایا گیا ہے'اپنی عنایات کے ذریعے انسانی زندگی کو حفاظت کے دیگر طریقوں سے نہ نوازا ہو یا تو ہمیں مزید صراحت سے نظر آنا کہ شراب کس قدر زیادہ نقصان دہ ہو عتی ہے۔

(ج) شراب كااعصابي نظام براثر-

(ع) حرب عمی خلیوں کی اس بار یک جمل میں داخل ہوجاتی ہے جو نامیاتی چربی جسے مرکب یعنی ان بار یک جمل میں داخل ہوجاتی ہے جو نامیاتی چربی جسے مرکب یعنی لائیپڈ (LIPID) کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اس طرح اس نظام کے برقی دالبط (ELECTRICAL COMMUNICATION) میں خلال اندازی کرتی ہے۔ یہ خزاب اثر دو مختلف ذریعوں سے ظاہرہوتا ہے اس کا پہلا اثر نشے کے اچانک حملہ کی صورت میں ہوتا ہے۔

لیکن اس کا در پیا اثر بهت ہی خطر تاک ہوتا ہے۔ شراب اعصابی نظام کو روز بروز نقصان بہنچاتی ہے۔ جس سے کئی اقسام کی بیاریاں لگنا شروع ہوجاتی ہیں۔ مزید براں آگرچہ شروع شروع میں شراب کا خراب اثر معمولی یا غیرواضح بھی ہو'ت بھی اس کے دریا خراب اثر ات شروع ہی سے مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں کے بید دعوے کہ ''مجھے تو شراب سے نشہ نہیں چڑھتا مجھ پر شراب کا اثر نہیں ہوتا۔''محض طفل تسلی اور خود فرجی ہے۔

شراب کے برے اثرات جوانی اور بطور خاص بچپن میں بے حد زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر معلوم بیاریوں جسے ہزیان (DELIRIUM) کیکی (TREMEN) پلا کینوراٹس (PLYNEURTIS) اور کورساکوف کے مجموعہ علامات (KORSAKOF SYNDROME) شراب کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کا برا اثر اعصابی نظام کے مراکز پر ناقابل علاج حد تک ہوتا ہے۔ الفاظ کا بھولنا (AMNESIA) اور ہاتھوں کارعشہ اس اعصابی نقصان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔

شراب جس میں چربی بھولانے کی صلاحت ہوتی ہے۔ تخلیق خلیوں REPRODUCTIVE)
سردافل ہوکران کو بے حد نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی عام فہم مثالوں میں نئی نسل کی زبانت میں کمی اور ناقص بالیدگی (DYSTROPHY) شامل ہیں۔ بہت گرے مطالعہ جات اور سروے یہ حقیقت طاہر کرتے جارہے ہیں کہ ذبئی طور پر غیبی بچول کے والدین اکٹرو پیشتر شدید قتم کی شراب نوشی کرتے تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شراب عورت کے تخم (OVUM) اور بیضہ حیات (EGG CELL) کے خلیسے کو

بت زیادہ نقصان پنچاتی ہے۔ اس کا تیجہ یہ ہے کہ شرابی ماؤں کے یچ اکثر موروثی طور پر دماغی یا قلبی صدے (SHOCK) کا شکار ہوجاتے ہیں۔ شرابی باپ کی طرف سے ایسے واقعات کی تعداد تمیں فیصد سے زیادہ تک ہوتی ہے۔

#### (ن) شراب كامعاشرتى نفسيات يرار :-

یہ حقیقت باربار ثابت ہو چکی ہے کہ کس طرح شراب معاشرتی تعلقات اور استحکام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں حسب ذیل میں ان چیدہ چیدہ اثر ات کاذکر کروں گا۔

ا۔ شرابیوں میں زود رنجی یا غصے کے فوری حملے 'ان کومعا شرے میں لا تعداد اور تنازعات میں الجھائے رکھتے ہیں۔

2- لاتعداد طلاقیں معاشرے کے بنیادی ڈھانچوں کوہلا کرر کھ دیتی ہیں اور نتیجنا "مجرانہ ذہنت کے حامل بچوں کی برطقی ہوئی تعداد کی وجہ سے تمام معاشرہ خطرناک حد تک متاثر ہوتا ہے۔ طلاقوں میں متواتر اضافہ شراب نوشی کی وجہ سے ہورہا ہے۔

3- مختلف قتم کے کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں پر شراب کی دجہ ہے بے دلی اور کاہلی کا غلبہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح ان کی کار کردگی اور مهارت پر برا اثر پڑتا ہے جس کا آخری نقصان معاشرے کو پہنچتا ہے۔

4- شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دوسرے کی طرف غیر بھدر دی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا متیجہ یہ ہوتا ہو تا ہے کہ قوی تفکر'معاشرتی اتحاد اور معاشرتی مسائل کے خلاف جماد کا جذبہ کھمل طور پر ختم ہوجا تا ہے۔

اوپربیان کئے گئے چار قتم کے مسائل نے مغربی معاشرت دانوں کو اس قدر فکر مند کرر کھا ہے کہ انہوں نے بارہا اپنی اپنی حکومتوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ اگر شراب کا استعمال اس طرح بوستا رہا تو ان ملکوں میں قومی جذبہ بالکل ختم ہوجائے گا۔

قرآن حکیم نے اس مسئلہ کی نیج کئی کردی ہے۔ جس کے لئے معاشرے اور کسی فلاسفردا نشور میں اتن ہمت نہ تھی کہ اس مسئلہ کو اس طرح دوٹوک طریقہ سے حل کرتا۔ یعنی شراب خوری کا بیہ مسئلہ ان معاشروں کی بنیا دوں تک کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح چاٹ رہا ہے جبکہ اللہ کے حکم نے ہمارے معاشرے کو صدیوں سے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے۔

#### موضوع نمبر 19 وقت کاسا ئنسی پہلو

THE SCIENTIFIC ASPECTS OF TIME

يُدَبِّرُ الْأُمْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّرَيَعُ مُ جُرُ الْيَهِ فِي يَوْمِمَ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِبَمَا تَعُدُّونَ ﴿ ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْعَنِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

ترجمہ: "وہ آسان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شارے ایک ہزار سال ہے وہی ہے ہر پوشیدہ اور خال کی مقدار تمہارے شاہر کا جاننے والا زبروست اور رحیم۔"

(سورة السجدة 32 آیت 65)

IIE RULES ALL AFFAIRS FROM THE HEAVENS TO THE EARTH. THEN THEY ALL GO BACK UP TO HIM IN ONE DAY, WHOSE MEASURE IS A THOUSAND YEARS BY YOUR RECKONING. HE IS THE KNOWER OF THE UNSEEN AND THE VISIBLE, THE ALL MIGHTY, THE ALL-COMPASSIONATE

CHAPTER 32 (PROSTRATION), VERSE 5-6
THE ANGELS AND THE SPIRIT ASCEND TO HIM IN A DAY, THE
MEASURE OF WHICH IS FIFTY THOUSAND YEARS.

CHAPTER 70 (THE ASCENTS), VERSE 4.

تَعْرُجُ الْمُلْإِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْكِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَاةٍ ﴿ السَارِي،

ترجمہ: ملائکہ اور روح اس کے حضور (عرش اعظم پر) حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50 ہزار سال ہے۔" (المعارج آیت4)

#### وقت كاسائنسي ببلو

یہ آیات جو قرآن کے ننا ظرمیں وفت کے متعلق حقیقت کابیان کرتی ہیں۔ان میں کئی کئی معانی کی تہیں ہیں۔ان کی حقیقت کا کیے ساتھ ہی مطالعہ کرتا جا ہے۔ یہ آیات جن کااوراک دور جدید کے علم فز کس کی رو ہے بھی بے حد مشکل ہے۔ چہ جائے کہ چودہ صدیاں قبل کے علم طبیعیات (فزئس) کی روہے ان کو سمجھا جا تا ٔ دراصل په این تشریخ خود ی کرتی د کھائی دیتی ہیں۔

جیسا کہ فزکس سے متعلق تمام آیات کے بارے میں ہے' آئے پہلے ان پیغامات کو سمجھنے کی کوشش كرس جوان آيات كـ ذريع جم تك پننچائي جاري بين

 ا- سورة المعارج (70) كى آيت نمبر4 ميں يه اعلان كيا جارہا ہے كه روحيں اور فرشتے اتا سفراس ايك دن ميں كرتے ہيں جس كاشار دنیا كے پيانے سے بچاس ہزار سالوں پر محيط ہے۔ يمال دواہم پيغامات طنے ہيں۔ پہلا سے کہ ان کا ایک "ون" ہمارے ونوں کے 365x50,000 = 1,82,50000 ونوں کے مساوی ہے۔ طبیعیاتی مواد کی مخصوص ست میں حرکت کی شرح (VELOCITY) کی حد ' روشنی کی رفتار تک ہے۔ جس کو "C" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور 300,000 c = 300,000 کلومیٹرٹی سینٹر-اگر ایک خط میں منظم (LINEAR) تشریح ممکن ہوتواس سے مرادیہ ہوگاکہ فرشتوں اور روحوں کی آخری رفتاریہ ہوگ۔ Cn = 250,000 C

دوسرا پیغام بیر بتا آ ہے کہ وقت کا نظریہ نسبتی طور (RELATIVE) ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل تک وقت کا مطلب ہاتھ یا جیبی گھڑی ہے وقت کا پیة لگانا تھا۔ لیکن میہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ وقت 'مختلف موجودات کے لئے مخلف طرح کی لچ کداری کا حامل ہو تا ہے۔ نقامیر لکھنے والے علماء کی اکثریت نے ان آیات کامفہوم بیالیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے پیدائش اور واپسی ایک دن میں ہوتی ہے اور وہ ایک دن ہمارے ہزاروں سالوں کے برابر ہے۔

2- سورة السجدة كى آيات 5 اور 6 جن كى تشريح خاصى مشكل ہے بيد ايك دوسرى طرح كے پيغام كى حامل ہیں۔جس نظریے کی پمال بات ہورہی ہے اس سے ثابت ہو تا ہے کہ زمین پر وقت بے حد آہت طریقہ سے گزر تا ہے۔ان دونوں آیات میں اور سورۃ المعارج کی آیت نمبر4 میں بڑے صاف طریقہ سے زور دے کر انسانوں کو بتایا گیاہے کہ کرہ ارض پروفت کی موجود کی ہے حدست طریق پر ہے۔

(ب) آیت نمبر6(سورة السجده)وقت کی اس قدرست رفتاری کااظهار اس طرح کرتی ہے کہ ''وہی (اللہ) ہر يوشيده اور ظاهر كاجانے والا ب\_"

چنانچہ وقت کا ایک پھیلاو (سسق) ہے گزرنے کی رفتار نموداری اور غیر نموداری ہے مسلک ہے۔ اس مقام پر میں وضاحت کروں گا کہ کس طرح ہے بھیرت علم طبیعیات (فرکس) کے ایک نئے قانون کو ظاہر کرتی مقام پر میں وضاحت کروں گا کہ کس طرح ہے بھیرت علم طبیعیات (فرکس) کے ایک نئے قانون کو ظاہر کرتی (ج) اس سورة کی ابتدائی آیات کے مطالعہ ہے یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ دنیا کے بتانے میں دنوں کا مطلب ہمارے کھینڈروالے دن قطعی نہیں ہیں جن کا ہمارے روز مرہ کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ تمام آسانی کتابوں میں ہے ذکر ملتا ہے کہ دنیا کی تخلیق چھو دنوں میں ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن اس حقیقت کو پوری طرح عیاں کرویتا ہے کہ یماں لفظ دون "کا مفہوم ہمارے روز مرہ کے استعمال والے دن سے کمیں زیادہ مخلف ہے۔

3- جب دونوں سورتوں کی آیات کو مد نظر رکھا جائے تو ہم حسب ذیل سائنسی پیغام حاصل کر بھتے ہیں۔ (الف) روحیں اور فرشتے نہ نظر آنے والی مخلوق ہیں۔ اس لئے کہ ان کی رفتار ان تمام مادی اشیاء کی رفتار

ے زیادہ ہوتی ہیں جنہیں ہم دکھ کتے ہیں۔ (ب) کائنات کے مختلف مقامات پروفت کے گزرنے کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔

(ب) کا نات کے صف مفاہا ہے پر وقت کے حرات کی رساور کی سے ہوں ہے۔ (ج) جب اللہ تعالیٰ کسی چیزی تخلیق کا اراوہ کر تا ہے۔ وہ چیز منعکس ہو کر اسی اللہ کی طرف والیس پینچتی (و) چیزوں اور مخلوقات کا نظر آنا دراصل رفتار ہے متعلق ہے۔ زمین پر جمال وقت کی ست روی والی رفتار ہی دیکھی یا محسوس کی جاتی ہے 'کسی چیز کے نظر آنے کی حد روشنی کی رفتار (VELOCITY) پر مخصر ہے۔ (سورۃ 32 آیت نمبر6)

آیۓ اب دیکھیں کہ ان ابتدائی حقائق کے علم کے خاظر میں جدید علم طبیعیات کے وقت رفتار اور مادی نظاروں کے متعلق کیا خیالات یا تصورات ہیں۔

آئن اطائن اور لورنز (LORENTZ) نے بنیادی طبیعیات کے قوانین کے تحت ہمارے شعور میں آئن اطائن اور لورنز (LORENTZ) نے بنیادی طبیعیات کے قوانین کے تحت ہمارے شعور میں آنے والی چیزوں کی روشنی میں کچھ مادہ پرست لوگوں نے کا کنات کی آخری حدود کا تعین کرنے کی کوششیں کی ہیں مگر ڈیراک (DIRAC) اور ہائزن برگ (HEISENBERG) نے حدول کی نشاندہی کے اس کھیل کوروک دیا ہے۔

مادہ (MATTER) کی رفتار پر پابندی یا قدغن اس وجہ ہے ہوئی کہ ہر اس چیز کا جم بے تحاشا بردھنا شروع ہوجا تا ہے جب اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب قریب پہنچی ہے۔ بسرحال کولمبیا یونیورش کے فز کس کے پروفیسر چرالڈ فائنبر گ(FEINBRG) نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ رفتار کی یہ حدجو کا کتات میں چیزوں (MATTER) ہے متعلق ہوتی ہے در حقیقت مزید بردھائی جا سکتی ہے۔ کا کتاتی طبیعیات میں تحقیقات نے ایس مثالیں پیش کی ہیں جن کی روسے ایس مادی چیزیں سامنے آئی ہیں 'جن کی توانا کیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور ایس توانا کیاں سامنے آتی ہیں جن کا مادہ ختم ہوچکا ہوتا ہے۔ پر وفیسر فائنبرگ نے ریاضیاتی اکائیا کیوں کی مدد سے یہ نظریہ ثابت کیا ہے کہ ایس شعاعیں بھی موجود ہیں جو ہمارے مادہ سے متعلق تصورات کے آلج نہیں ہو تیں۔ ان شعاعوں کو نگیان (TACKYON) کانام دیا گیا ہے۔ چو نکہ ان شعاعوں کی رفتار معلوم حدود سے تجاوز کرجاتی ہے اس لئے انہیں عام مادہ (MATTER) نہیں کما جاسکتا۔ اگر ان کی رفتار میں کی ہوجائے تو یہ کی ہوتا کی رفتار روشنی کی رفتار سے براہ جائے تو وہ پروٹون (PROTONS) کے پھوٹ سے حرکت کرتے ہیں کہ ان کی رفتار روشنی کی رفتار سے براہ جائے تو وہ پروٹون (PROTONS) کے پھوٹ نگلے کا باعث بنتے ہیں۔ اس عجوب کو اس کے دریا فت کرنے والے کے تام کی مطابقت سے ''سریے بکواشعاع کا اخراج'' (CERENKOV RADIATION) کانام دیا گیا ہے۔

اگر روشنی کی رفتار کو "C" شار کرلیا جائے توان شعاعوں کی رفتار کی حرکت کی شرح (VELOCITY) مثال کے طور پر 2 ک یا 10 کہ ہو عمق ہے۔ اس صورت میں ان کے لئے وقت مقابلاً "ای قدر کھیل مثال کے طور پر 2 ک یا 10 کہ ہو عمق ہے۔ اس صورت میں ان کے لئے وقت مقابلاً "ای قدر کھیل (DILATE) جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ کا کتاتی شعاعوں پر شخقیت نے یہ ثابت کردیا ہے کہ کا کتات کے مختلف علاقوں میں وقت کے بماؤیا گزرنے کی رفتار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یا تو یہ کم ہوجاتی ہے یا بردھ جاتی ہے۔ جسماعلاقہ (REGION) ہو۔

تکیاں شعاؤں کی موجود گی دو طریقوں ہے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ تکتے کی طرح (POINTLIKE) ہوتا ہے جہاں ہیہ شعاع 'مادی فضا میں نمودار ہوتی ہے اور متعدد تکتے ایک لائن پر شکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دو سرے طریقے میں ہید ایک مکمل پیچیدہ سطح پر پھیلی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ فطری آمد قر آن میں ذکور فرشتوں کے تصور سے مختلف نہیں ہے۔ فرشتوں کا نظر نہ آتا یقینا ان کی لا محدود رفتار کے باعث ہی ہوگا۔ در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہے آیات ای امرکی کھلے طور پر تشریح کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

آئے اب ہم علم طبیعیات کے انتہائی جدید نظریات کی روشنی میں ان آیات کریمہ میں موجود پینامات کا مطالعہ کریں۔ مطالعہ کریں۔ مطالعہ کریں۔ اور قرآن کے سائنہ معجزات کا اللہ جل شانہ کی تعریف کے ساتھ مشاہدہ کریں۔ ا۔ میہ آیات کیا بتاتی ہیں؟

فرشتے نظر نہیں آگتے۔ ان کی رفآر (VELOCITY) مادی رفآر کے لحاظ سے غالبا اس طرح ہوگی - دفتہ وہاری مادی دنیا میں آہت اور ست روی سے بہتا ہے ان (فرشتوں) کے - Cn = 18250,000 C

#### لئے کوئی معنی نمیں رکھتا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟

موجودات جن کی رفتار تین لاکھ کلومیٹرٹی سیکنٹر ہوتی ہے 'نظر نہیں آسکتیں۔وقت کا عام بہاؤیا گزرناان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔اور یہ رفتار بجائے خود کا نئات میں ہر جگہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ سائنسی طور پر تسلیم شدہ بات اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ فرشتے اور روحیں فضائی حد بندی سے بالا ترہیں۔

#### 2- آيات کيابتاتي بين؟

''اللہ کی مرضی نظرنہ آنے والی توانا کیوں کی تا قابل یقین رفتاروں سے ظاہر ہوتی ہے۔اور ان کے واپس آنے میں ایک دن کا وقفہ ہو تاہے جو تمہارے لحاظ ہے ایک ہزار یا گئی ہزار سالوں پر محیط ہے۔''

#### سائنس کیا کہتی ہے؟

ٹائیکون شعاعوں کی کلیریں جو اس قدر تیزر فار ہوتی ہیں کہ انسانی ذہن ان کا احاطہ نہیں کرسکتا عفیر مرئی توانا ئیوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ مادی دنیا ہیں بھی آتی ہیں۔ اور پھراس کی طرف لوٹ جاتی ہیں جمال سے یہ آتی

فزس کی جدید ترین دریافتیس اور تصورات ابھی حال ہی میں قرآن محکیم کی آیات کی تشریح کے قریب پہنچی ہیں۔ جبکہ دنیا کوان کے ذریعے ہے چودہ سوسال قبل ہی بصیرت عطا کردی گئی تھی۔
ان دو سورتوں میں ایمی ایمی ایمی بصیرتیں موجود ہیں کہ ان کی مدد سے کا نئات کی پیدائش سے متعلق بہت سے راز فاش ہو سکتے ہیں۔ زیادہ اہم یہ حقیقت ہے کہ ان آیات کی مدد سے غیر مرکی فرشتوں کی موجودگی پر ایمان لاناعلم طبیعیات (فزکس) کے لئے ناگز رہے۔

فرشتوں کے متعلق جو نظریہ ہے جے ہم ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک سیجھتے ہیں اس پر مشرق اور مغرب میں طحدوں اور کافروں نے کئی سالوں تک اعتراضات کئے ہیں۔ اور اس کا زاق اڑا یا ہے۔ گر آج سائنس نے ان ہستیوں کی موجود گی کی حقیقت کا اعتراف کرنا شروع کردیا ہے اور انہیں قرآن کی روسے منجزہ سلیم کیا گیا ہے جس کی شماوت علم طبیعیات میں رفتار کے نئے نظریات نے پیش کی ہے۔ ہمارے موجودہ (بادہ پرست) دور میں اس قتم کے فہم اور اور اک کا ظہور پذیر ہوجانا ہجائے خود قرآن کریم کا ایک اور مجزہ ہے۔

### موضوع نمبر 20 کائنات کی پیدائش

THE CREATION OF THE UNIVERSE

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّلُ نَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمَلَيِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِمُ وَنَ لِمَنْ فِي الْكَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِمُ وَنَ لِمَنْ فِي الْكَنْ ضِ \* اللّا إِنَّ اللهُ هُو الْغَفُونُ الرَّحِيْمُ ٥

ترجمہ: قریب ہے کہ آسان اوپر سے پھٹ پڑیں۔ فرشتے اپ رب کی حد کے ساتھ تبیع کرتے ہیں اور زمین والوں کے حق میں اللہ غفور الرحیم ہی بیا۔ آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔" (الشوریٰ 42)

THE HEAVENS ARE ALMOST RENT ASUNDER ABOVE THEM. AND THE ANGELS PROCLAIM THE PRAISE OF THEIR LORD, AND WISH FORGIVENESS FOR THOSE ON EARTH. SURELY GOD IS THE ALL-FORGIVING, THE ALL-COMPASSIONATE.

CHAPTER 42 (COUNSEL), VERSE 5.

دیمیا وہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات) کا اٹکار کیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسان اور زمین ہاہم ملے موسے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جداکیا اور پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ پھر بھی وہ ایمان نہ لا کیں گے؟" ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جداکیا اور پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ پھر بھی وہ ایمان نہ لا کیں گے؟" (الا نبراء 30°31)

چو نکہ یہ آیات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں اس لئے میں ان کے معنی ایک ساتھ ہی بیان کروں گا۔

یہ آیات کریمہ ان بہت ہے مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں ،جن کوجدید علم طبیعیات (فرکس) ابھی تک حل نہیں

کرسکا۔ ان تشریحات کے دور ان ہم اپنے آپ کو قرآن حکیم کے غیر معمولی اور چند ھیا دینے والے انکشافات

کے در میان پائیں گے۔ گران کو میں آسانی طبیعیات پر بحث کے وقت تک اٹھا چھو ڈوں گا۔ اس لئے کہ

ہمیں معلوم ہو گا کہ چودہ سوسال گزرنے کے باوجود چند ایک نظارے اور چیزیں تو ہمارے زبانے کے علاوہ آنے

والے متعقبل پر بھی محیط ہیں۔ یہ ان مضامین سے متعلق ہیں جن کے متعلق آسانی طبیعیات کے علم نے بھی
حال ہی میں احاطہ کرنا شروع کیا ہے اور شاید ان کی سمجھ بوجھ صبیح طور پر آئندہ ہیں۔ سالوں میں سامنے آنے

ان آیات کے بغور مطالعہ سے حسب ذیل امور کا پیتد ماتا ہے۔

ا۔ تمام آسان اور کا نتائیں زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوب طریقہ سے آسانوں اور زمین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کردیا۔

2- کا تاتیں (HEAVENS) جنہیں جنتی بھی کہا جاتا ہے اور جو آسان کے مخصوص جے ہیں الکے کے بعد ایک تہہ در تہہ موجود ہیں۔ یہ ایک بے پناہ کھچاؤ (تاؤ) یا مکنہ اختلاف DIFFERENCE) عے وجود میں لائی گئی ہیں۔ گریمی مضبوط نظام یا تاؤ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ کا تاتیں اپنی جگہ موجود اور قائم ہیں۔ اس تاؤ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ہی خلائی وقت کے تسلسل میں برقرار رکھ کر قائم کیا ہوا ہے۔

ان آیات کریمہ ہے متعلق دیگر حقائق اب ذیل میں بیان کئے جائیں گے۔ہم مزید مطالعہ کے ذریعے بیہ بھی دیکھیں گے کہ ایک دھائے ہے الگ کرنے کا عمل <sup>ج</sup>کہ جس کے ذریعے بیہ کا نتات تشکیل پذیر ہوئی یا موجودہ صورت میں وجود میں آئی 'دراصل اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلے میں صرف ایک ہی تناؤ (TENSION) یا نظم نہیں' بلکہ مزید کئی تناؤیا نظام بھی ہیں۔

(الف) کی عشروں کے غور و خوض اور تحقیقات کے بعد ما ہم ہن علم طبیعیات اور کا کائی فرکس کے ما ہم ہن نے میٹے میٹا کالا ہے کہ کا کنات کی تشکیل کو سب سے بہتر طور پر صرف "دعظیم دھاکہ" (BIG-BANG کے نازی کیا ہے یہ نظریہ دو سائنہ سلانوں مارٹن را کیل اور ایلن سینڈ تک کے ذیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کی رو سے کا کتات ایک ناقابل یقین کثیف دھو کیں دار تکتے یا مقام سے بھٹ کر وجود میں آگئی۔ اس مقام یا کتہ کو اکائی (SINGULARITY) کا نام دیا گیا۔ کا کتات کی مقام سے بھٹ کر وجود میں آگئی۔ اس مقام یا کتہ کو اکائی (SINGULARITY) کا نام دیا گیا۔ کا کتات کی حدت کے متعلق تقابل آئی کر تا بھی عبث ہے۔ ایک سیکنڈ کے سویں حصہ میں یہ اکائی ایک ابتدائی آگ کے گولے کی صورت میں تھیں گئی۔ اور اس کا درجہ حرارت تقریباً ایک سوارب ڈگری کیلون (KELVIN) تک تھا۔ اس کے گئی شور ہے جیے وجود سے اس دفت تک پروٹون (PROTON) اور نیوٹرون (NEUTRON) کا مقوار ایک مخبول کے دور سے میں خلیل ہور ہے تھے اور نہ ہی مشہور چاروں اندرونی مادی باہمی عمل (PHYSICAL کی مضوطی سے دو سرے میں تحلیل ہور ہے تھے اور چاروں اندرونی باہمی عمل (INTERACTIONS) کی مضوطی سے دو سرے میں تحلیل ہور ہے تھے اور چاروں اندرونی باہمی عمل (INTERACTIONS) کی مضوطی سے دو سرے میں تحلیل ہور ہے تھے اور چاروں اندرونی باہمی عمل (INTERACTIONS) کی مضوطی سے دو سرے میں تحلیل ہور ہے تھے اور چاروں اندرونی باہمی عمل (INTERACTIONS) کی مضوطی سے دو سرے میں تحلیل ہور ہے تھے اور چاروں اندرونی باہمی عمل (INTERACTIONS) کی مضوطی سے

جیسے جیسے یہ انتائی گرم اور دھو کیں ہے اٹی ہوئی آتی گیند پھیانا شروع ہوئی 'یہ بتدریج ٹھنڈی بھی ہونے گئی۔ چنانچہ ایک مکمل تر تیب کی صورت پیدا ہونا شروع ہوگئ۔ پہلے کشش ثقل کی قوت یا خالف باہمی عمل (INTERACTION) ہے علیحدہ شکل میں الگ ہوئی۔ اور اس کے بعد طاقت ور اور کزور برقی کشش کے مخالف باہمی عمل (ELECTROMAGNETIC INTERACTION) خود اس ہی تر تیب سے پیدا ہوئے۔ آسانوں اور زمین کا دھاکے سے علیحدہ نبونا (فتق) وقوع پذیر ہوا۔ اور تر تیب کے ٹوٹ جانے اور ابتدائی تر تیب کے مخالف باہمی عمل مل کے چار جانے بیجائے "
(SYMMETRICAL کے علیحدہ (چاک) ہونے کی وجہ سے فزکس کے علم کے چار جانے بیجائے "
مخالف باہمی عمل" پیدا ہوئے۔ دو سرے لفظوں میں نہ صرف ابتدائی اکائی کا نئات سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی بلکہ اس کے قوانین کی علیحدہ بیجان بھی اسی قتم کے عمل کی وجہ سے ظام ہوئی۔

پھراللہ نے اپنی بے بناہ اور لا محدود شان کے طفیل کا نئات کو ایک عکتے یا مقام سے بوری طرح پھیلا دیا۔ جس تھچاؤ کیا تناؤ کے ذریعے سے عمل وقوع پذیر ہوا وہ سورۃ شوریٰ کی آیت نمبر5 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسانوں کو ترتیب دیا۔ پھراس تناؤ کے ذریعے زمین کو قائم کیا۔ اس طرح موجودہ نظر آنے والی کا کنات اور اس کے قوانین کو پیدا اور جاری کیا۔

اس سلطے میں ایک اور اہم نکتہ آسانوں اور زمین کے ابتدائی طاپ یا یجان ہونے سے متعلق ہے جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور سائندسدان آئن اطائن کا شہرہ آفاق نظریہ یعنی نظریہ اضافیت (THEORY OF RELATIVITY) اس بات کا شہوت فراہم کر آ ہے کہ مادہ اور توانائی ایک موقع پر ایک ہی چیز تھیں۔ مادہ بجائے خود توانائی کی تکشیفی (CONDENSED) صورت ہے۔ اور توانائی اپنی جگہ ایک آزاد شدہ مادہ ہے۔ وہ یہ ٹابت کرنے میں بھی کامیاب ہوگیا کہ آسانی کرہ اور وقت ایک دو سرے سے الگ شہیں کئے جاسے۔ یہ دونوں ایک خلا (کرہ آسان) اور وقت کے شامل میں بند سے ہوئے ہیں۔ مزید بر آن اس کی دریا فقوں نے بھی بتایا کہ کشش ثقل اور ای لئے جم بھی اس شامل میں محض ایک خم (CURVATURE) ہے۔ دو سرے لفظوں میں مادہ کی تشکیل خلائی وقت کے شامل کو موڑنے یا جھکانے سے ہوئی۔ اس عمل کے ہوئے میں ایک ایک تاؤیا تھچاؤ کود خل ہے 'جس نے در حقیقت آسانوں اور زمین کودھا کے سے الگ دفت ت اگروں۔

(ب) اب جبکہ کا نات وجود میں آئی او یہ ای ناؤ کی مدد سے قائم رہی ہے جو اس کے وجود میں آنے کے

سللے میں مددگار ہوا تھا۔ ایک طریقے ہے یہ ناؤ بطور خود بھی اپنی طرف کھچاؤ یا میلانیت (ATTRACTION) اور دور کرنے یا بھینئے (REPULSION) کے باہمی عمل ہے فاہراور ثابت ہو تا ہے۔ بحلی کے معاطے میں یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ مخالف چارج ایک دوسرے کو اپنی طرف تھینچتے ہیں۔ اور ایک ہی فتم کے چارج ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کے توسط ہو ہم رایخ ) اور دیگر مادہ کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ مزید براں کشش ثقل کی تمام قوت اس مرکز گریز قوت کی مدد سے تو ازن پذیر ہے جے لوکس (LOCUS) کہتے ہیں۔ جو سیاروں اور ستاروں کے نظام کو قائم رکھتی ہے۔ چنانچہ ہرچز کی بقاء 'لیتن چھوٹے جو ہر (ایٹم ) سے لے کرستاروں کے نظام تک کی بقا کی ضاخت بھی اسی تاؤیا کھیاؤ کے ذریعے مہیا کردی گئی ہے۔

جماں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کے شروع میں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے کا نئات کی مادی اور ریاضیاتی انتخایل کا اعلان کیا ہے اس کے فور ابعد کے بیان میں ہی اللہ کے رحیم اور مہرمان ہونے کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا رحم ہے دیکھنا'اس کی تمام مخلوق اور پوری کا نئات پر کمال مہرمانی کا اظہار ہے۔ اس رحم اور مہرمانی کی خصوصیات میں 'ان تمام کے لئے اللہ کی شفقت' حفاظت اور بناہ کا تصور موجود ہے۔

ثق کی قوت جس نے تمام چزیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینجی ہیں' اللہ کی پاک شفقت کی نشانی کا اظہار ہے۔ دوسری طرف تمام چزوں کا چکر کی صورت میں گھومنا لیعنی موشن شفقت کی نشانی کا اظہار ہے۔ دوسری طرف تمام چزوں کا چکر کی صورت میں گھومنا لیعنی موشن ایک نوات یعنی مرکزہ (ROTATIONAL MOTION) ہے'جو چاہے وہ سورج کے گرد گھومنے والے ستارے ہوں یا ایک نوات یعنی مرکزہ (NUCLEUS) کے گرد گھومنے والے الیکٹرون ہوں'کا نتات میں پورے بادے کو کا نتات میں کشورے ہوئے ہے۔ اور سے میں کشش ثفل کی قوت کے ذریعے مرتکزیا کیجان ہوکر فنا ہوجانے کے عمل سے روکے ہوئے ہے۔ اور سے گھومنے والی حرکت اس کے سوالچھ نہیں کہ یہ تمام موجودات اپنے رب کی شان اور عظمت بیان کرتی ہیں۔ اس کا شکریہ اوا کرتی ہیں اور اس کی تعریف کی شبیع کرتی ہیں۔ چنانچہ بادی کا نتات میں اللہ کی شفقت اور محبت کا ایک اظہار کشش ثفل کی قوت کی موجودگی ہے۔ جبکہ اس کا رحم اور ترس کا عمل اس کی پیدا کردہ چھوٹی کا نتات (MACROCOSMOS) میں موجود گھومتی ہوئی رفتار (روٹیشنل موشن) میں نظر آتا ہے۔

(ج) جیسا کہ نظریہ اضافیت کے متعلق اوپر اشارہ کیا گیا تھا'خالی جگہ یا کرہ بالکل خلا (یا ویکودم) نہیں ہو تا۔ بلکہ اسے جدید فزکس میں پلینہ (PLENUM) کہا جا تا ہے۔ سائنسدان ہائزن برگ کے ''اصول غیر یقینی کے نظریۓ'' کے مطابق خالی جگہ یا خلا وقت کے اندر گھٹتا بڑھتا یا ڈگرگا تا رہتا ہے۔ ہائزن برگ کے بیان کردہ اس اصول کے تنا ظرمیں جو حدود مقرر کی جاسکتی ہیں 'ان میں مادہ اور توانائی (انربی) کا تحفظ اس حد سے گزر جاتا ہے 'جو عقل دبیان سے ماورا ہو تا ہے اور توانائی کی واضح اکا ئیوں کوائنا کو غیر وجود سے وجود میں لایا جاسکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ محفوظ ہوجا کیں یا وجود حاصل کریں وہ فورا دو سرے ہی لمحے میں فنا ہوجاتی ہیں۔ ایسا ذرہ جو حقیقت میں نمودار ہو تا ہے۔ پھر اس لمحے غیر وجود میں غائب ہوجاتا ہے۔ وہ مجازی ذرہ ہیں۔ ایسا ذرہ جو حقیقت میں نمودار ہو تا ہے۔ وہ سرمی طرف آگر ان بھوتوں کی خصلت والے ذروں تک مناسب مقدار میں توانائی پہنچا دی جائے تو ان کو فعل میں لایا جاسکتا ہے لیعنی ان میں جان ڈالی جاسکتی ہے۔ مض کوائنا ہے وجود میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

مشہور سائنسدان ڈیراک کے ابتدائی نظریہ خالی سمندرویکوم می (VACUUM SEA) کاخیال '
جس میں ایک غائب ذرے (ANTIPARTICLE) کو ایک ذرے کا چھوڑا ہوا شگاف سمجھاجا تا ہے قر آن
جس میں بتائے گئے ''فوق '' کی صاف طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ یا اس کی مخصوص جگہ ہے اس کا ایسا عمل لیعن
موجودہ مثال میں 'خلا (یا ویکووم) میں اس کی وہ بیئت 'جو دور ہے ایک ہی جیسی اور بغیر کسی کونے کے نظر آئے
جب اگر مائیکرو سکوپ سے دیکھا جائے تو وہ ذروں کے اور غیر ذروں (ANTIPARTICLES) کے الجتے
ہوئے تیز چکر کھاتے ہوئے ایک سمندر کی طرح اس ہی لیح جو ڈوں میں بننے والے غیر ذرون کی صورت
اختیار کرکے ایک دم سے فنا ہوجاتے ہیں۔ یہ نا قابل یقین خیال اس وقت مادی طور پر ثابت کیا گیا۔ جب
سائنسداں ولس لیمب نے اس حقیقت کو دریافت کیا جے آج کل فرکس میں لیمب شفت
سائنسداں ولس لیمب نے اس حقیقت کو دریافت کیا جے آج کل فرکس میں لیمب شفت

لیمب بائیڈروجن جوا ہر(ایٹموں) کی بھوت یا روح کی طرح ہے مخصر تبدیلی مکان (SHIFT) کی بیا تش حاصل کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس تبدیلی مکان (شفٹ) کا عمل مجازی ذروں کے جوڑوں کی مرکزہ اور منفی برتی پارہ (الکیٹرون) کے درمیانی خالی مقام یا خلا میں مسلسل پیدائش اور مسلسل فناہوجانے کے عمل کی وجہ سے تھا۔ وہ برتی میدان جو منفی برتی پارہ (الکیٹرون) کو مدار میں باندھے رکھتا ہے بھی خالی جگہ (ویکوم) کے سمندر سے منفی برتی پارہ اور مثبت برتی پارہ (یعنی الکیٹرون اور پوزی ٹران) کا جو ڑا بنا تا ہوجا تا ہے۔ یہ عمل جے ویکوم پولارا تربیش (VACUUM) بنا تا ہے۔ اور پھر فور آئی یہ جو ڑا فنا ہوجا تا ہے۔ یہ عمل جے ویکوم پولارا تربیش POLA-RISATION) کا دوروں کے جو ٹروں کی بیدا کردے۔ اس طرح یہ برتی میدان کے تا وَ (مُنشن) کا دوروں ہے کہ جو اس صورت میں مجازی ذروں کے جو ڈوں کو اپنی طرف تھینچ کر قائم رکھتا ہے۔

آسانی طبیعیات کے عجیب و غریب سیاہ شکافوں (BLACK HOLES) کے ضمن میں اگریز اہر طبیعیات اسٹیفی ہاکٹگ نے دریافت کیا کہ سیاہ شکاف غیر مستحکم ہو تا ہے۔ اور اشعاع (RADIATION) کے بالواسطہ اخراج کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیاہ شکاف کے واقعاتی دائہ افتی کے زدیک شدید ثقلبی میدان ' کا زدوں کے جو ٹوں کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان کا فنا ہوجانا برقی مقناطیسی اشعاع کا بازی ذروں کے جو ٹوں کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان کا فنا ہوجانا برقی مقناطیسی اشعاع کے نکلنے کی وجہ ہے۔ ان کا نظر آجانا ممکن ہے۔ اور ان کا بالواسطہ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ زیر مطالعہ مسئلہ میں سے شقلبی میدان کا شدید کھچاؤیا تاؤی ہے۔ جس کی وجہ سے خالی جگہ یعنی ویکوم کے تقسیم ہوجانے کے عمل سے مادہ اور توانائی کی تشکیل ہوتی ہے۔ یونیور شی آف نیوکاسل کے اہر طبیعیات پال ڈیویز نے اپنی تازہ کتاب جس کانام "خدا اور نئی طبیعیات " ہوجانے کی صورت 'اللہ کی دخل اندازی (مرضی) کے بغیرنا ممکن ہے۔ ہوجانے کی صورت 'اللہ کی دخل اندازی (مرضی) کے بغیرنا ممکن ہے۔

اوپر بیان کئے گئے تھا اُق کی روشن میں 'میں ہے بھی تجویز کرناچاہوں گاکہ برقی اور شقلمی میدانوں کے علاوہ ایک شدید مقناطیسی میدان کا نتاؤ بھی ذرول کے اچانک وجود میں آجانے کا باعث ہوسکتا ہے۔ ہی وہ میدان ہے جو کا نتات کے ہرمقام پر موجود ہے۔جو آخرالذکر کے لئے تھم کرتا ہے اس کی شکل وصورت کی تشکیل کرتا ہے۔ اس کی پرت پر پرت بھا تا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے 'جیسا کہ ہم آئندہ موضوع میں ویکھیں گے۔ میرے ذبن میں جو بات ہے وہ تو بطور خاص آسمان کے طبقوں سے متعلق ہے۔دو سرے لفظوں میں سات آسمان اسی میدانی نتاؤ کا سمارالئے ہوئے قائم ہیں۔

(د) سیاه شگاف وه تلتے یا مقام ہیں جن کے متعلق سورة الشور کی آیت نمبر5اور سورة الانہیاء آیت نمبر30 میں اس تناؤ کی نشاندہ می اور اصلیت کو ثابت کرتی ہے۔ کشش ثقل کا میدان اس طرح مرکوز ہے اور ہر مقام پر اس کثرت سے موجود ہے کہ اس سے پیچ کر فکل جانا ناممکن ہوجا تا ہے۔ ایک کم خطرناک مگرزیادہ خوش کن سطح پر پروٹونز اور الیکٹرونز اس مقناطیسی آند تھی میں بحے جاتے ہیں جو سورج میں بریا (سنتی آند تھی) ہے۔ زمین پر پہنچنے پرید ایک جران کن خوب صورت انداز میں قطبین پر چکر کھاتے ہوئے اتر تے ہیں۔ اس بجوبہ کو رورا بوریلس" (AURORA-BOREALIS) کتے ہیں۔ چنانچہ اس بجوبے کی ابتدا اور اس کا اختتام آند تا طیسی میدانوں کے تناؤ میں ہی مضمرہے۔

سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر30 میں حقیقاً صحیح طور پر پوچھا گیا ہے کہ ان بے بناہ نشانیوں کی موجودگی میں کس طرح ایک شخص کافراور منکررہ سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ح-م سے شروع ہونے والی ہر ایک سورۃ پیدائش کے مختلف قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم سات آسانوں کی تشریح والے باب پر پہنچ کر ویکھیں گے کہ بین تناؤ کس طرح باہم جڑے ہوئے آسانوں اور زمین کو چیر کر الگ کرنے کا کام کرتے ہیں اور کس طرح بین تناؤ ہی متعدد آسانوں کے باہمی توازن' ان کو تاب دینے اور قائم رکھنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آیت کریمہ (فتق) یعنی چیر کر الگ کرنے کا اعلان کرتی ہے وہی کا کنات کی تقسیم اور امتیازات کو بھی طاہر کرتی ہے۔

ایک لیے عرصہ سے بے دین ملحد لوگ افرا تفری اور درہم برہم چیزوں کو ہی کا نتات کی تشکیل کا ذریعہ بتاتے رہے ہیں۔ مگروہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان سب کو تر تیب دینے والی ایک عظیم ہستی کے بغیرا فرا تفری کو ایک کا نتات کی شکل نہیں دی جا سکتی۔ورنہ تو یہ بھٹ بھٹ کے لئے افرا تفری ہی کی صورت میں ہوتی۔

مزید برآن اگر عظیم فتظم (الله) کا وجود کا نتاتوں کو ہروقت اور ہرمقام پر سنبھالے نہ ہو تا توبیہ پراگندہ ہو کر افراتفری کا شکار ہوجا تیں۔اور بیہ افراتفری ایک سیکنڈ کے ایک ارب جھے کے وقت میں ہوجاتی۔ گراللہ کے قائم کردہ تناؤ چتی (ٹینش) ہی کی وجہ ہے کا نتات کے ہرمقام پر ایک نا قابل یقین تر تیب اور ڈسپلن موجود ہے اور سورۃ الشور کی کی آیت نمبر 5 اللہ جل شان کی اس قوت کو ظاہر کرتی ہے جو فضاؤں کے ہرمقام کا اعاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس عظیم الشان ڈسپلن اور قوت کو جو ساری کا نتات میں جاری و ساری ہے کو سورۃ الملک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں پھراس طرح فرمایا گیا ''پھر پلٹ کر دیکھو' کمیں تنہیں کوئی خلل نظر آئے گی۔''

سورۃ الا نبیاء میں پھر کس طرح یہ سوال کرکے کہ ''پھر بھی وہ ایمان نہ لا کیں گے؟''اللہ تعالیٰ یہ واضح اعلان کررہا ہے کہ کفرایک معمول سے معمولی علم ہے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ اور یہ نامطابقت طحدوں کی مکمل لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں فزکس اور کا کناتی فزکس نے قرآن کی نفی کے متمام ممکنات کو ختم کردیا ہے۔ ای طرح اللہ کے وجود ہے انکار کو بھی ناممکن بنادیا ہے۔ چنانچہ ایک طحد شخص کا تو دسمائنس کے شہر''میں واضلہ ہی ممنوع ہے۔

#### موضوع نمبر 21 تهه در تهه سات آسان

# THE SEVENFOLD HEAVENS

الطلاقده

مِنْلَهُنَّ إ

ترجمه : الله وه ب جس في سات آسان بنائ اور زمين كي قتم سے بھي الني كي ماند-"

IT IS GOD WHO CREATED THE SEVEN HEAVENS, AND OF THE EARTH A SIMILAR NUMBER.

CHAPTER 65 (DIVORCE), VERSE 12.

بہت ی آیات میں قرآن کریم نے جو ایک عظیم الثان کتاب ہے کا نتات میں سات آسانوں کاذکر کیا ہے۔ سائنس پچھلے دوسوسالوں ہے کا نتاتی فضا (کوسموس) کا مطالعہ کرتی رہی ہے۔ گرابھی تک اس موضوع پر کوئی واضح معلومات حاصل نہیں کرسکی۔ یہ صرف پچھلے پینیس سالوں میں ہوا ہے کہ آسانی طبیعیات (ASTROPHYSICS) کے میدان میں انتہائی دلچیپ دریافتیں اس طرح سامنے آئی ہیں کہ قرآن کے میجزات بالکل عیاں ہوگئے ہیں۔ ابھی تک سائنس نے جو دریافتیں کی ہیں وہ سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ نہیں۔ گراس نے چھلے دوسوسالوں کی غلطیوں کو کم از کم ماننا شروع کردیا ہے۔

آئے پہلے پہل قرآن تھیم کی ان آیات کا مجموعی طور پر مطالعہ کریں جن کا تعلق سات آسانوں سے ہے۔ پھر ہم ان کی سائنسی توجیحات کو اس طرح دیکھیں گے کہ ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس طرح ایک دو سرے سے مطابقت ظاہر کرتی ہیں۔

(الف) سورة الملك آيت نمبرد-

ترجمہ: "وبی (اللہ) ہے جس نے تهددر تهدسات آسان بنائے۔" (طباقا")

(ب) مورة القرة آيت نمبر29-

ترجمہ: وہی (اللہ) توہے جس نے پھراوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسان استور کئے۔ اور وہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔"

(ج) سورة بن اسرائيل- آيت نمبر44

ترجمہ: دوس کی پاکی (عظمت) تو ساتوں آسان اور زمین اور وہ ساری چزیں بیان کررہی ہیں جو آسان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیزا یسی نہیں جواس کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیج نہ کررہی ہو۔ گرتم ان کی تنبیج مجھتے نہیں ہو۔ حقیقت سے کہ وہ بڑا ہی بردیار اور در گزر کرنے والا ہے۔"

(د) سورة نوح آيت نمبر5ا-

ترجمه : وكياتم ويكفة نهيل موكد الله في كس طرح سات أسان تهدور تهدينا ي-"

(٥) سورة الانبياء آيت نمبر ١٥-

ترجمه : "اور (الله في) تهار اوپرسات مضوط آسان قائم كي"

(و) سورة المومنون- آيت نمبر17-

ترجمہ: "اور تسمارے اوپر ہم نے سات راتے بنائے۔ تخلیق کے کام ہے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔" دو سراتر جمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "اور مخلوقات کی طرف ہے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں۔"

آیئے اب ذراغورے دیکھیں کہ جدید آسانی طبیعیات (اسٹروفز کس) نے فضا اور نظام کا نئات کے متعلق ہمارے علم میں کیااضافہ کیا ہے۔

۔ ماضی قریب میں چند دہائیاں قبل سائنسدانوں کا یہ مفروضہ تھاکہ کا نتات میں تقریباً ہیں لا کھ ستارے ہیں۔ گر آسانی طبیعیات کے علم کی دریافتوں کی وجہ سے یہ مفروضہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوا۔ جدید سائنسدانوں نے نظام کا نتات (کوسموس) کو حسب ذیل طریقہ سے بیان کیا ہے۔

نظام کا نتات مختلف النوع گرہم مرکز مقناطیسی تہوں کو ظاہر کر تا ہے۔ در میان دالی پٹی (بینٹر) ستاروں کے اس گیچھے پر مشمل ہے جس کے اندر ایک سورج ہو تا ہے جے گلیکسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مزید کئی گلید کسیدوں کے گیچھے ہوتے ہیں۔ ان میں ستارے بے حد زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان میں ستارے بے حد زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس کے اور پیا باہر کی طرف ایک اور میدان ہو تا ہے جس میں مختلف فتم کی مقناطیسی خصوصیات ہوتی ہیں اور جو کئی کو ٹرین (QUASARS) کا حامل میدان ہوتا ہے۔ یہ ستاروں کے بیچوں کی ہیچر یاں (HACHERIES) ہوتی ہیں۔ جو اس میدان کو گھرے ہوئے ہوتی ہیں۔ ایک اور تیری مقناطیسی پٹی کا نتات کے اور آگے دور کے علاقوں پر محیط ہوتی ہے۔

سب سے اندر کا دائرہ 'اور بطور خاص ہمارا اپناسٹنی نظام 'جمعہ اس کے ستاروں کی فیملی کے سب سے نظر آگر زیر مطالعہ آسکتا ہے۔ اس نظام کے اندر کا ڈھانچہ تین الگ الگ مقناطیسی میدانوں

پر مشمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 'ہر جرم فلکی (ستارہ) جو سورج کے گرد گھومتا ہے ایک مقاطیسی میدان کا حال ہوتا ہے۔ اور اگرید موجود ہوتواس کا ایک کرہ باو (فضا) بھی ہوتا ہے۔ اس کا تعلق سیارے کے قرب و جوار یا پڑوس کے علاقے ہے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے سیارے اپنے نظام سممتی کے ساتھ منضط ہوکر ایک و سرا مقاطیسی میدان بناتے ہیں۔ ایک ثریا میں ہر سممتی نظام ایک علیحدہ مقاطیسی خطہ بناتا ہے اور صرف جماری ستاروں کی منور پڑوالی کمکشاں ہی میں ایک سوارب (ایک سوبلین) ستارے یا سورج ہیں اور اس سے اور نجی درجے پر 'کمکشاؤں کے جھرمٹوں کے اندر ایک دو سرے سے قریب کمکشائیں مل کرایک اور مقناطیسی میدان کے تابع ہوتی ہیں۔

چنانچہ 'جب آپ زمین ہے یا کسی اور سیارے ہے آسان یا فضائے بسیط میں نظر کرتے ہیں تو آپ ان سات مقناطیسی میدانوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔جو پیچھے ہٹتے ہوئے اور سمٹتے ہوئے فضائے بسیط کی لامتناہی (INFINITY) تک پہنچتے ہیں۔ زمین پرے نظام کا نئات (کا سموس) کا مشاہرہ ورج ذیل طریقے ہے

--

ا۔ وہ فضائی میدان (SPATIAL FIELD) جو ہم اپنے سمنی نظام کے ساتھ مل کربناتے ہیں 'وہ ہے' ''سلا آسان۔''

۔ 2- ہماری ٹریا (گلیکس) کا فضائی میدان ''دو سرا آسان'' بنا آ ہے۔ وہ مقناطیسی میدان جو ستاروں کی منور پٹی (ملکی وے) کے بالکل اندر ''مغز''کو تشکیل دیئے ہوئے ہے ابھی حال ہی میں دریا فت ہوا ہے۔

3- ثریاؤں کا مارامقای جمرف (LOCAL CLUSTER)" تیرا آسان" بنا آ ہے۔

4- کائنات کاوہ مرکزی مقناطبیسی میدان جو ثریاؤں کے جھرمٹوں کی سیجائی (COLLECTIVITY) کو ظاہر کر تا ہےوہ ''جیو تھا آسان'' ہے۔

5- وہ کا کتاتی پٹی (کوسک بینڈ) جو نیم نجی ریڈیائی منبع (کواٹرز) کو ظاہر کرتی ہے" پانچواں آسان" ہے۔

6- کھیلتی ہوئی کا نئات کاوہ میدان جو پیچیے ہٹتی ہوئی ٹریاؤں کوظا ہر کرتا ہے۔"چھٹا آسان" ہے۔

7- سب سے باہر (دوری) والا وہ میدان جو کا نتاہ کی لامتناہی کا مظہرے۔ "ساتواں آسان" ہے۔

چنانچداس طرح تهه در تهه سات آسانوں کی نشاندہی ہوتی ہے جن کا ذکر قرآن تھیم نے چودہ صدیاں قبل ہی کردیا تھا۔

وہ مجزہ جو واقعی ذبن کو ماؤف کردیتا ہے وہ روشنی ہے جو دوسری آیات 'اوپر بیان کردہ تھا کق پر ڈالتی ہیں اور جنہیں سائنس نے حال میں ثابت کیا ہے ہم نے ان میں سے چند کاذکر تو پہلے ہی کردیا ہے۔ان کا سرسری

فلاصه بم يحرو براتين-

(الف) مورۃ الثوریٰ کی آیت نمبر5 کی روے متعدد آسان 'شدید مقناطیسی میدانوں کے پیدا کردہ بے پناہ دباؤاور تناؤ (نظم) کاشکار ہیں۔

(ب) سورة الذاريات كى آيت نمبر 47 مين كما گياكه "آسان كو جم فے زور سے پھيلايا۔" (يا وسيع كيا) اس كى تشريح آگے موضوع نمبر 30 ميں آئے گی۔

(ج) سورة الانبياء كى آيت نمبر 106 ميں فرمايا كيا دوہم نے كائنات كو كتاب كے اوراق كى مائند بنايا جے ہم ليپ ويتے ہيں۔"

(د) سورة الانبياء كى آيت نمبر30 ميں فرمايا "سب آسان اور زمين با ہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہيں جدا كيا۔"

ان آیات کی علیحدہ تشریح آئندہ اوراق میں بیان کی جائے گی۔ گراس موقع پر اہم بات بیہ ہے کہ قرآن' سات آسانوں کا محض ذکر کر کے ہی اس موضوع کو تشنہ نہیں چھوڑ دیتا بلکہ کا نتاتی طبیعیات (اسٹروفز کس) کے علم کے نتا ظرمیں جدید ترین مادی تشریحات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔

سات آسانوں کے نظریہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے سلسلے میں میں آسانی طبیعیات کے علم کے متعلق معلومات کا مزید خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

اوپر بیان کئے گئے آسانوں کی تہوں کا مطلب نا قابل تصور فاصلوں کا معاملہ ہے۔ پہلی آسانی تہدا ندازا "
ساڑھے ساٹھ کھرب (6.5 TRILLIONS) کلومیٹر چوٹری ہے۔ دو سری تہدیا ہماری ٹریا (GALAXY)
کا قطرا یک لاکھ تمیں ہزار نوری سال ہے۔ تیسرا آسان یا ہمارا مقامی جھرمٹ بیس لاکھ نوری سالوں پر محیط
ہے۔ چوتھا آسان جو ٹریاوں کا جمگھٹا ہے اور جو کا نئات کے بالکل اندر کا دحمغز "یا مرکز ہے ، قطر میں
ایک کروٹر نوری سال کے برابر ہے۔ پانچواں آسان ایک ارب نوری سالوں کے فاصلہ پر ہے اور چھٹا آسان
ہیں ارب نوری سالوں یا 193 x 193 کلومیٹر دور ہے۔ ایک آسان سے دو سرے آسان تک کوئی مادی سواری یا
شے نہیں پہنچ سی سالوں یا 192 کا جو جو تو اس سلسلے میں رفتار کا معاملہ ہے۔ دو سرے راستے کی مقناطیسی
موجودات کو عبور نہیں کیا جاسکتا۔ ان آسانوں تک پہنچنے کے لئے یا ان سے گزرنے کے لئے یہ ضروری ہے
موجودات کو عبور نہیں کیا جاسکتا۔ ان آسانوں تک پہنچنے کے لئے یا ان سے گزرنے کے لئے یہ ضروری ہے
موجودات کو عبور نہیں کیا جاسکتا۔ ان آسانوں تک پہنچنے کے لئے یا ان سے گزرنے کے لئے یہ ضروری ہے
موجودات کو عبور نہیں کیا جاسکتا۔ ان آسانوں تک پہنچنے کے لئے یا ان سے گزرنے کے لئے یہ ضروری ہے
موجودات کو عبور نہیں کیا جاسکتا۔ ان آسانوں تک پہنچنے کے لئے یا ان سے گزرنے کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ مادہ کی دنیا سے کہ جاس کی جابہ ہوگا۔

جیا کہ ہم نے موضوع نبر2 میں دیکھا ہے کہ قرآن کیم نے فاصلوں کے لطیف رموز کو بھی بیان کیا

ہے۔ پچھ سائنسدانوں کے خیال میں ستاروں کے جھرمٹوں کے ورمیان میں سیاہ شگاف 'ایک جھرمٹ سے دوسرے کی طرف چھلانگ (JUMPS) کے مرحلہ میں بددگار ہوتے ہیں۔ ایک سیاہ شگاف کا وجود گلیکسی M87 میں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بصیرت 'قرآن کی سورۃ ''واقعہ '' میں ہمیں ملتی ہے۔ قرآن حکیم نے سات آ انوں کے ذکر کے ذریعے آسانی طبیعیات (اسٹروفزس) سے متعلق تمام تقائق کوبیان کردیا ہے۔

آیئے اب سات تہوں والے آسانوں کے اصولوں پر شروع میں درج آیات کی روشنی میں تحقیقات

یہ بالکل عیاں ہے کہ سات تہوں والے آسانوں سے متعلق ایک تکمل نظم اور ان کا مضبوط مادی وجود ہی وہ پہلا نکتہ ہے جس پر ان آیات میں زور دیا گیا ہے۔ دو سرا اہم نکتہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ دو سرا اہم نکتہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ سے کہ تمام چیزیں جو ان آسانوں میں بین اللہ کی حمد و ثناء اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ تیسرا اہم نکتہ ہیہ ہے کہ اللہ جل شانہ 'نے ان آسانوں کی طرف ان کے خالق ہونے کی حیثیت سے توجہ کی۔ اور اپنی رضا اور اپنی بیاک طاقت سے ان کو مخصوص شکل میں قائم کیا۔ یہ اللہ کے ہر جگہ پر موجود ہونے کا بیان ہے جس نے سانوں کی مقاطیسی توت اور خصوصیات کی ابتداء کی۔

جماں تک سورۃ المومنون کی آیت نمبر 17 کا تعلق ہے 'اس میں سات آسانوں یعنی کہ سات راستوں کا ذکر آیا ہے۔ تمام تفاسر لکھنے والے علماء کے نزدیک سات راستوں سے مراد سات آسان ہی ہیں۔ اور حقیقت بھی یمی ہے۔ یماں بار کی بیہ ہے کہ سات آسانوں کو سات راستوں (طرائق) اس لئے کما گیا ہے تاکہ ہم سات میدانوں کو با آسانی سمجھ سکیں۔ چنانچہ قرآن میں راستوں کے ذکر کے ذریعے پیائش جسامت' آسانی فاصلے اور لامحدود رفتاریں قرآنی زبان میں اس طرح بیان کی گئی ہیں۔

اب ہم ان آیات مبارکہ کی ان تعریفوں اور تشریحات کی طرف جاتے ہیں۔ جو حقیقت میں سات آسانوں کے نظریہ ہر مزید روشنی ڈالیں گی۔

سبعسمواتطباقا"

لفظ طباقا " ہے مراد ہے ایک دو سرے ہے مطابقت یا انفاق رکھنا۔ یہ معنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سات علیحدہ مقاطبیمی میدان ایک دو سرے کے ساتھ ہم آہنگی اور حسن ترتیب ہر ہے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہم آہنگی ان کے لیعنی آسانوں کی بنیادی بناوٹ کے ڈھانچوں کے اختلاف کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ در نہ تواگر ساتوں آسان ایک ہی جیسے ڈھانچوں کے ہوتے تو یہ کہنے کی 'بطور خاص 'کوئی ضرورے ہی نہ تھی کہ وہ آپس میں ہم آہنگ ہیں۔

مادی نکت نظرے یہ ہم آبنگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آسانوں کے یہ میدان جن کی مقناطیسی خصوصیات اور صلاحیتیں الگ الگ ہیں اپ مرحدی نکات یا مقامات پر موزوں اوصاف سے بڑے ہوئے ہیں۔ مزید بر آن جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے سورۃ الشور کی گ آیت نمبر 5 اعلان کرتی ہے کہ ان آسانوں کی زبردست حیثیت کی طاقت ان کی اوپری مرحد پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس زاویہ سے اگر دیکھا جائے تو توانائی کے مدور اور بیضوی مقناطیسی لا مُنوں کا آپس میں ہم آہنگ ہونا سمجھ میں آجانے والی بات ہے۔ اس لئے کہ یہ آیات ایس ممکنات کو خارج ازامکان قرار دیتی ہیں کہ اوپری مرحد پر موجود شدید اور مخالف توانائیاں کی طرح سے بھی آسانوں کے اس نظام کودر ہم برہم کر سمتی ہیں۔ وہ اس لئے کہ ساتوں آسانوں کے در میان ہر مقام پر ہم آہنگی موجود

ایک آسمان ہے دو سرے آسمان تک گزر کرجانے میں سے ہم آہنگی الگ الگ خصوصیات کی حامل ہے۔
یعنی گو کہ ساتوں آسمان آپس میں ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ایک آسمان ہے گزر کردو سرے آسمان
تک جانے کا راستہ صرف "سیاہ شگافوں" (بلیک ہول) یا فضا میں اسی فتم کے "کیڑے کے گزرنے والے
راستوں"جیسے سورانوں (WORMHOLES) ہے ہو کرہی گزر تا ہے۔

(ب) ''طیاقا "کامنہوم ایک قتم کی تهہ بھی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کربمہ آسانوں کی تعلی بخش نوعیت پر نووردیتی نظر آتی ہے۔ آگرچہ قرآن کی قدیم نفاسیر طبقہ سے ''طیا قا"' کے اوپر بیان کردہ معانی کی طرف کوئی واضح ہمت افزائی نہیں کرتیں لیکن جبوہ نفاسیر لکھی گئیں تھیں اس وقت تک مقناطیسی تہوں اور میدانوں کی دریافت بھی تو نہیں ہوئی تھی۔

قطع نظراس کے کہ لفظ تہوں 'اور ہم آہنگی' کے کیامعنی لئے جاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ فضائے بسیط میں مقناطیسی میدانوں کے درمیان موزونیت 'تسلسل اور مطابقت موجود ہے۔ آیت کریمہ کے معنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نینوں خصوصیات 'سانوں آسانوں پر موجود اور جاری ہیں۔

سات آسانوں کے سلسلے کی آیات میں سب سے زیادہ اہم آیت وہ ہے جوبالکل مختلف قتم کے را زوں کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الطلاق کی آیت نبر2ا ہے جس میں ارشاد ہوا کہ ''اللہ وہ ہے جس نظر آتی ہے۔ یہ آسان بنا کے اور زمین کی قتم بھی انہی کی مانند (یعنی اسی تعداد میں) اسی ہی کا حکم (چاتا) ہے۔ " جو اہر (ایٹم) جیسا کہ سب جانتے ہیں دنیا کی نقیر میں بنیادی نقیری بلاک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایشموں کے ڈھانچ کو مختصرا "اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک مرکزہ (نکلیسس) کے حامل ہیں ایشموں کے ڈھانچ کو مختصرا "اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک مرکزہ (نکلیسس) کے حامل ہیں جس کے اردگرد حرکت کرتے ہوئے منفی باریعنی الیکٹرون کا ایک بادل سا ہو تا ہے۔ الیکٹرون کا یہ بادل ایک

مخصوص الیکٹران کی توانائی کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شروع شروع میں ایک ایٹم کے ڈھانچے یا بناوٹ کو نظام سمتی سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ گربعد میں بیہ معلوم ہوا کہ بیہ تمثیل غلط ہے۔ اور خاصی گمراہ کن ہے۔ اس کئے بید نظام مشابہت میں نظام سمتی کی نبست سات آسانوں کے نظام سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہم منفی بار کا چجوم (الیکٹرانز) کسی ایسے مداروا لے خول (ORBITAL SHELL) کا خودا پنطور پر بغیر کسی پروگرام کے الل می احتجاب نہیں کرسکتا۔ بلکہ انہیں نواۃ یا مرکزہ کو گھرے ہوئے میں صحیح اور مخصوص توانائی کی سطح کے تابع ہونا پڑتا ہے۔

جی ہاں! عزیز قاری 'ایٹی مرکزہ کو گھرے ہوئے سات ہی مدار کے حامل خول (شیل) ہیں۔ منفی باروں یا الکیٹرانوں کی نسبت ہے ہی ان کو مداری خول کہا جاتا ہے۔ ایک الکیٹرون میں اگر مناسب توانائی ہو تو وہ ان مداروں میں سے ایک کے اندر حرکت پذیر ہوسکتا ہے۔ گرایی صورت میں سے آیت کریمہ بطور خود ایک سائنسی مجزہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ سے ہمیں اس حقیقت کا شعور عطا کرتی ہے کہ آسانوں کی عظیم کا کناتوں میں لینی میکرو کو سموس میں موجود سات مقاطیسی میدان 'زمینی ایٹم کی کا کتات (ما کیکرو کو سموس) میں طرح موجود ہیں اور پہلے کا پر تو دو سرے میں نظر آتا ہے۔

ایٹم کی بیر چھوٹی الیکٹرونی دنیا میں ان چھوٹے خولوں کی تہمیں بیر اہمیت کی حال ہیں۔ ایک مدار سے دو سرے دار میں منتقل کے لئے ایک عظیم توانائی کی مقدار چاہئے۔ ہر مرکزہ (نکلیس) الیکٹرانوں کو پورے ساتوں خولوں میں مقید نہیں کرسکا۔ یہ الیکٹرانوں کو ان سطحوں پر صرف اس حد تک قائم رکھ سکتا ہے 'جہاں تک کہ برق مقاطیسی ڈھانچہ (ELECTROMAGNETIC STRUCTURE) یعنی پروٹونوں کی تعداد اس کی اجازت ویت ہے۔ اس ساری بات کالب لباب یہ ہے کہ اگر ہم ایک بے حد چھوٹے اسٹی مرکز پر زندگی گزار نے کے لئے مجبور ہوتے تو تب بھی جب ہم آسان کی طرف سراٹھاتے تو ہمیں سات آسان ہی نظر آتے۔ اور الیکٹرانوں کی موجود گی ہمارے لئے سیاروں کا نظارہ چیش کرتی۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آسانوں میں مختلف پیائش جسامت کی حامل الگ الگ جہتوں والی فضا ہائے ہیں موجود اس مفہوم میں سات آسانوں کا نظریہ سات علیحدہ کا نتاتی موجودات (CONTINUA) کا احاطہ کرتا ہے۔ چو نکہ ہم چو تھی پیائش جسامت یعنی وقت ہے آگے کچھ تضور بھی نہیں کر کئے 'تو ہم اپنے موجودہ ذمانے میں ان پیائشوں کی کوئی تفصیل بھی نہیں دے سکتے۔ اسلام کے عظیم مفکرین اور علاء کے خیالات اور تحریوں میں ان پیائشوں کی سلط میں مختلف دنیاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی مثالیس فرشتوں کی دنیا اور روحوں کی دنیا وغیرہ جیسے ذکر ہیں۔

ہمیں چاہئے کہ ہم عقلی سائنس کے اب تک حاصل کردہ اوراک کے اندر نہ صرف ستاروں کے جھرمٹوں اور مادی کا نئات کے متعلق غورہ فکر کریں بلکہ سات آسانوں کے نظریہ سے متعلق مزید پیا نشہائے جسامت کے متعلق بھی تحقیقات کریں۔ ایک اور اہم گر مشکل مطالعہ اور تحقیق 'ایشموں کی مختلف توانا کی کی پٹیوں سے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے موضوع نمبر 20 میں اللہ کی قدرت کا ملہ کا آسانوں کو چر کر علیحدہ کرنے اور انتہائی شدید تناؤیا (نظم) (انتظام) کے قائم کرنے کا ذکر کیا ہے 'قرآن نے کا نتاتوں کے طبعی علوم کو ہماری آ کھوں کے سامنے پھیلا دیا ہے۔ تاکہ ہم ان کا با آسانی مطالعہ کر سکیں۔

## موضوع نمبر 22 عبادت اورزهنی صحت

#### PRAYER AND MENTAL HEALTH

THOSE WHO BELIEVE IN THE UNSEEN, PERFORM THE PRAYER, AND SPEND OUT OF THAT WE HAVE PROVIDED THEM; THOSE WHO BELIEVE WHAT HAS BEEN SENT DOWN TO YOU, AND WHAT HAS BEEN SENT DOWN BEFORE YOU, AND HAVE FAITH IN THE HEREAFTER: THOSE ARE UPON TRUE GUIDANCE FROM THEIR LORD, AND THOSE ARE THE ONES WHO WILL BE SAVED.

CHAPTER 2 (THE COW), VERSES 3-5

جیساکہ ہرایک جانتا ہے ہمارے دین میں عبادت کی بنیادی صورت نمازیا صلوۃ ہے۔ صلوۃ ایک خادم کی طرف ہے اپنے مالک کے حضور شکر گزاری اور التجاکی ایک صورت ہے۔ اس مقدس راہ پر ایک انسان کا یہ سفرہی اسے اللہ سے نزدیک کردیتا ہے۔ صلوۃ یا نماز اللہ کی لا محدود دنیا میں سورۃ فاتحد كے رموز كے ذريع الله كى مهمانيوں اور عفو كاذكر -

ائنی دجوہ کی بناء پر کوئی سائنس اس قابل نہیں ہے کہ وہ صلوۃ کے را زوں کو پاسکے یا ان کا اعاطہ کرسکے۔
خاص طور پر اگر صلوۃ کو محض ایک جسمائی ورزش ہے تعبیر کیا جائے تو یہ اس قدر احمقانہ بات ہوگی جیسے یہ
تصور کرلینا کہ کا کتات میں اس ہوا کے سوا کہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ان سائنسی
تحقیقات سے متعلق کتاب میں ہم صرف اپنے وہاغ کی کھڑی صرف ان تھا اُق کی طرف کھولیس گے جو کہ نماز
کے سب سے زیادہ اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ اور جو وہاغی صحت پر صلوۃ کے مجزانہ اثرات کی تقدیق
کے سب سے زیادہ اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ اور جو وہاغی صحت پر صلوۃ کے قوا کد موجودہ چند اور معمول
کے اور اق میں ہی موجود ہیں۔ انسانی نقسیات پر اس کا مفید اثر تو اس کے ایک ہزار ایک قوا کد میں سے صرف
ایک فاکدے کو ہی ظام کرتا ہے۔

سورة العكبوت كى آيت فمبر45 مين اس طرح فرمايا كيا ب-

''' نا اوت کرواس کتاب کی جو تمهاری طرف وجی کے ذریعے بھیجی گئے ہے اور صلوۃ قائم کرو۔ یقینا صلوۃ فخش اور برے کاموں سے رو کتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ جانا ہے جو پکھے تم کرتے ہو۔''

سے عام فیم حقیقت ہے کہ عبادت سے متعلق قرآن میں بہت می آیات موجود ہیں۔ ان میں سے ہم نے اوپر نقل کی گئی آیت کا انتخاب اس لئے کیا ہے ہا کہ ہم عبادت کے فوائد کی تشریح صرف نفیاتی صحت پر ہی مرکوز کر سکیں۔ بہرحال! سب سے پہلے آیات مبارکہ کی تشریح سے پہلے میں ایک اہم شکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سائنس کے علوم کی وہ شاخ جے مغرب میں علم نفیات یا سائیکولوجی کہتے ہیں 'اس کا در حقیقت انسانی روح سے کوئی مروکار نہیں ہے۔ اسلامی سائنس کے مکتہ نظر سے علم کا بیہ میدان جو ہمارے رویوں کا مطالعہ کرتا ہے 'وراصل ہمارے اندر لیحنی دونفس" کی تشریح کا ایک ذرایعہ ہے۔ جے ہم ذہنی صحت کا نام دیتے ہیں وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ آگرچہ اس کا انحصار بھی زیادہ تر نفس ' پر ہی ہو تا ہے لیکن مغربی دنیا کے سائنسی علوم جن کا تعلق ذہنی رویوں سے ہے اس ضمن میں مزید دوشاخوں میں تقلیم ہوجاتے ہیں جنہیں مائنسی علوم جن کا تعلق ذہنی رویوں سے ہے اس ضمن میں مزید دوشاخوں میں تقلیم ہوجاتے ہیں جنہیں وہ غی امراض کا علاج یا سائیکاٹری (PSYCHIATRY) اور ذہنی حفظان صحت کا نام دیا گیا ہے۔ جو ہمارے بورے کردار کو ذیر مطالعہ لاتے ہیں۔

ہماری پوری شخصیت کا ڈھانچہ خود ہمارے جسم' روح اور دل کی آخری پیداواریا متیجہ ہے ، جس میں نفس سب سے اہم رول اداکر تا ہے۔ اس موضوع پر مزید کسی بحث کے بغیر' میں تشریحات کی طرف جانا چاہتا ، ھر موں

ہوں۔ یہ موضوع در حقیقت بہت اہم ہے اور اسلامی سائنسسدانوں کو اس کا گرا مطالعہ کرنا چاہئے۔ فی الحال جوچیز ہمیں ذہن نشین کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ در حقیقت ذہنی صحت سے ہماری مراد روح کا روایتی تصوریا نظریہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہماری خود غرضانہ شخصیت ہے۔

ان دونوں آیات کریمہ سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ان کا غلاصہ حسب ذیل نکات میں پیش کیا جارہا --

ا- جو کوئی بھی عبادت کر تا ہےوہ نجات کامستی ہو تا ہے۔

2- جو کوئی بھی عباوت کرتا ہے اس کو تحفظ مل جاتا ہے اور اسے برائی زیادتی اور فحاثی سے نجات مل جاتی

آیئاب دیکھیں کہ نفیاتی صحت کے نکتہ نظرے مختلف انسان کس طرح نظر آتے ہیں۔
ہمارے موجودہ دور جس تقریباً تمام انسان مشینی زندگی کے پہدیے کے دندانوں جس جیسے بھنس کر رہ گئے
ہیں۔ اور جو بھیجہ ہے طحدانہ اور مادہ پرست نظریات کا۔ ان جس سے بہت ہے انسانوں نے ابناذہ بن سکون ہی
کھودیا ہے۔ اس کا بھیجہ یہ ہے کہ انسانوں جس تاخوشی اور رنجیدگی عام ہو چک ہے۔ چتانچہ تمام لوگ مندرجہ
ذیل مخصوں اور جھیلوں جس بھیس کر کئی قتم کی مصیبتوں اور نقصانات کا شکار ہوتے دہتے ہیں۔
ذیل مخصوں اور جھیلوں جس بھیس کر کئی قتم کی مصیبتوں اور نقصانات کا شکار ہوتے دہتے ہیں۔
(الف) تقرات کا ہارمون پیدا کرنے والے غدودوں پر جو نقصان دہ اثر پڑتا ہے اس سے معدے کے
بھوڑے یعنی المسر پیدا ہوجاتے ہیں۔ ول کی شریانوں کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے اور نظام ہضم خراب
ہوکر رہ جاتا ہے۔ نفیاتی دباؤ اور ذہنی کرب کا اثر ہمارے جدید دور کی بیاری یعنی سرطان (کینسر) کی شکل جس
ہوکر دہ جاتا ہے۔ نفیاتی دباؤ اور ذہنی کرب کا اثر ہمارے جدید دور کی بیاری یعنی سرطان (کینسر) کی شکل جس

(ب) انتثار ہی کی وجہ سے تقریاً انسانیت کا پانچاں حصہ کثرت شراب نوشی کے فتور (ب) انتثار ہی کی وجہ کشیات کاشکار ہوچکا ہے۔

(ج) ترقی یا فتہ امیر ممالک میں نفیاتی دباؤر دو زمرہ کی بات بن چکا ہے۔ آج کل اکثر لوگ اپنی جیب میں 'دسن شائن پلر''کی گولیاں گئے پھرتے ہیں۔ یہ گولیاں سکون بخش زہر یکی دواؤں میں سے کم نقصان دہ ہوتی ہیں۔ لیکن وہ نقصان دہ ضرور ہوتی ہیں۔

(د) مزید برآل مغربی ممالک میں اکٹھے کئے گئے اعداد و شار ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوان نسل میں سے پورے تمیں فیصدی لوگ ذہنی انتشار کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور ذہنی امراض بہت تیزی سے برھتے جارہے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور افسوسٹاک حالت مشرقی معاشروں کی ہے جو ظلم اور ناانصافی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ ترقی پذیر غریب ممالک قحط جیسے عذا بوں میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں بھی بتایا گیا ہے کہ ''انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔''

ان حالات کے تحت اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد کہ ''وہی فلاح پانے والے ہیں۔''اور سورۃ البحمعت (۱۱۵) میں بخشش کی طرف بلاوا' دونوں ہی قرآن کا نا قابل لیقین مجرہ ہیں۔ اس لئے کہ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو! تم نرے گھاٹے اور مصیبت میں ہو۔ اگر تم نجات 'خوشی اور روحانی قوت چاہے ہو تو صلوۃ کی طرف آؤ۔

آئے اب دیکھیں کہ عبادت ہمیں کس فتم کی نجات عطا کرتی ہے؟ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام دنیاوی تکلیفیں اور پریشانیاں پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اور اذان کے ساتھ ہی ہم اپنی تمام پریشانیوں اور تفکرات کو کم از کم دس منٹ کے لئے ہی سہی اپنے سے دور کردیتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کی عظمت کی تعریف کرتے ہیں اور سور ۃ الفاتحہ تک پہنچتے ہیں۔

الفاتحہ جو ایک جیران کن مرہم ہے جو انسان کی اندرونی دنیا کے تفکرات اور غلطیوں کو محو کردیتی ہے۔
اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آجاتی ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کوشفا کی سورۃ بھی کما گیا ہے۔ ایک انسان کی حالت کتنی ہی تشویشتا ک حد تک مایوس کن کیول نہ ہو سورۃ الفاتحہ اس کو وہ مدد پہنچانے کے قابل انسان کی حالت کتنی ہی تشویشتا ک حد تک مایوس کن کیول نہ ہو سورۃ الفاتحہ اس کو وہ مدد پہنچانے کے قابل سے بی جو سے وہ اپنے اندرونی خلفشار سے نجات حاصل کرسکتا ہے اور اسے بیہ سورۃ صراط متنقیم پر ڈال سکتی ہے۔ بیہ وہ راستہ ہے جو بچے اور حسن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چو نکہ سورۃ الفاتحہ ہماری عبادت کی بنیاد کی طرح سے ہے تیے ہم اس کی مختصرا "تشریح کریں۔

- ۱- "تعریف الله بی کے لئے ہے جو ساری کا نتات کارب ہے۔"
  - 2- "منايت مهان اور رحم فرمانے والا ہے-"
    - "-د الوزيراكالك ع-" -3
- 4- ددہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بھی سے دوما تکتے ہیں۔"
  - 5- دوہمیں سیدھارات دکھا۔"
  - 6- "ان لوگوں كارات جن پرتم نے انعام فرمايا -"

7- "جومعتوب نميل ہوئے جو بھے ہوئے نہيں ہيں۔"

کیا دماغ یا دل کی کوئی بیماری بھی اس شخص میں باقی رہ سکتی ہے جو ایک دن میں چالیس مرتبہ ان آیات کی جو ایک جیرت انگیز حد تک خوب صورت نسخہ ہے 'تلاوت کر تا ہو۔ اور ساتھ ہی عبادت میں چالیس دفعہ ر کوع و سجود بھی کر تا ہو۔

رس و دور می روبارے ان آیات کریمہ میں ہے ہرایک آیت میں سورۃ الفاتحہ انسانی نفسیات (PSYCHE) کو ایک معجزاتی حقیقت اور پچ ودیعت کرتی ہے۔ اور ہمارے وجود ہے ہر غلطی کو مٹا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر جائزہ ثابت کردے گاکہ اس دعوے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔

(۱) الله بى تعريف كے لئے ہوسارى كائنات كارب ہے۔

اے انسانیت!اس اللہ کی تعریف اور شکر اوا کروجس نے کا نتاتوں میں لا متنابی نظم وضبط قائم کیا ہے اور جو ان کو ہر لمحہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے (بیر ربوبیت کا مظهرہے) کسی چیڑھے مت ڈرو اور نہ تذبذب اور پریشانی میں مبتلا ہو کیونکہ اللہ جس کی تم تمد کرتے ہو۔

(2) نمایت مهمان اور رحم فرمانے والا ہے۔

سیکہ نہ صرف اللہ نے تمام مخلوقات کواپٹے رحم اور شفقت سے تخلیق کیا ہے بلکہ اس کے شکر گزار اور وفاوار انسان اس سے خاص قتم کار حم 'شفقت اور عفو وور گزر حاصل کرتے ہیں۔ اس حقیت کو بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ تمام دنیا کی بنیا دہی شفقت اور رحم پر رکھی گئے ہے۔ در اصل سیارے اس کاشکر اپنے محور میں گروش کرنے کے عمل سے اوا کرتے ہیں اور اسی طرح جوا ہر (ایٹم) اور ان کے مرکزے بھی جن کا وجود بجائے خود محبت (شش) کا مرہون منت ہے۔ جو کوئی اپنی محبت اور اللہ کی حمد و تعریف سے عاری ہوجا تا ہے وہ تباہ و برباد ہوجا تا ہے۔ یہ آیت کر بھہ اس امر کا اظہار اور اعلان کرتی ہے کہ جب تک منبع یا سرچشمہ سے قوانائی اور قوت نہ حاصل کی جائے کوئی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور سے سرچشمہ مہمانی اور رحم ہی ہے۔

(3) اللہ دوبارہ زندہ کئے جانے اور روز جزاء کا مالک ہے۔

یہ جمعی مت بھولوکہ تہمارا حماب کتاب بھی ہوگا اور اسی وجہ : (4) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بچھی سے مددما تکتے ہیں۔

اب اس کامطلب ہے ہے کہ یہ آیت ایک شخص کو ان تمام مصیبتوں اور پریٹانیوں ہے محفوظ رکھے گی جو
اس پر اس دنیاوی زندگی میں آسکتی ہیں۔ وہ شخص جو روپے 'پیے 'طاقت اور نفع اندوزی کا غلام نہیں ہے۔
اس کی آزادی کی ضانت دی گئی ہے اور وہ ہر قتم کے غیر متوقع دنیاوی مصائب سے محفوظ رہے گا۔وہ شخص جو
صرف اللہ ہی کی عبادت کر تا ہے اور اس کی مدد کا طلب گارہے اس کو کوئی غم یا صدمہ نہیں ہو گا اگر کوئی چیزیا
عمل اس کے خلاف واقع ہوجائے۔ وہ چیز اس کے لئے سوہان روح نہیں بن جائے گی۔ بلکہ مشکلات اور
مصائب کے مقابلے میں وہ اپنی پوری توت سے جدوجمد کرے گا۔اور اس کا تقیجہ اللہ پر چھوڑ دے گا۔

جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کی ان چار آیات کی صدق دل ہے تلاوت کرے گا۔ اے ذہنی دباؤ اور مالوی ہے نجات حاصل ہوجائے گی۔ جو کوئی ان آیات کی دن میں چالیس مرتبہ تلاوت کرے گا اور اس کا تواتر اپنی سامل ساری زندگی جاری رکھے گاوہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوجائے گاجنیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوجاتی ہے۔ اس لئے جس کسی کو ایسی آزادی مل جاتی ہے وہ ہر فتم کی زیاد تیوں اور ہرائیوں نے بچ جاتا ہے۔

لوگوں کے جذبات جن کی بنیاد معاشی احتیاج کا بہانہ ہوتی ہے دراصل ایک شدید غلطی ہے اور جو دنیاوی دولت کی غلامی کا نتیجہ ہوتی ہے۔

نمبر5 ہے 7 تک : ''اے سب سے بیارے اللہ! ہم خودا پنے طور پر صحیح اور سیدھارات نہیں ڈھونڈ عتے اس لئے ہماری مدد فرما۔ ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمیں بچ کا راستہ دکھا۔ ہمیں مشکلات اور پراگندگی میں نہ چھوڑجو گراہ لوگوں کا نصیب ہے۔''

اس طرح دن میں چالیس مرتب پانچ مقررہ و قتوں میں ہم ذہنی پریشانیوں اور غم ہے پاک ہو گئے ہیں۔ عبادت میں رکوع اور سجود کے دوران خامروں پر جو پوشیدہ (ESOTERIC) کا اثر ہو تا ہے وہ اس وقت ہمارے زیرِ مطالعہ مضمون سے باہر ہے۔

جب نماز باجماعت اواکی جاتی ہے تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس ڈسپلن کو جاری کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہئے۔ اس سے اخلاقی غلطیوں سے اور اس قتم کی دیگر برائیوں سے بچنے کی ترغیب بھی ہوسکے گی۔ پھراس سے ہم وضو کی جسمانی اور روحانی قوت اور بر کات کے فیوض سے بھی ہمرمند ہوسکیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ کس طرح ہم مستقل مسرت اور نجات کا راستہ اپنی زندگیوں میں ہی

و هو علا يكت بين-

عبادت یا نماز ایک ایسی پاک مهر ہے۔جو ایک انسان کے اندر کی زندگی اور انسان کے معانی یعنی روح پر گئی ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا اثر ہمیں ایک انسان کے ذہنی سکون کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس مقام پروہ شخص اندھا ہی توہو گا جو نجات اور مسرت کا تجربہ نہ کرسکے۔ اگر ہم کچھ لوگوں میں اس کا اثر نہیں دکھے پاتے تو دراصل اس کی وجہ ان کی طرف سے ایک نمائشی عمل یا دکھاوا ہے جس میں کوئی خلوص نہیں ہو تا۔

سے بات بیٹنی ہے کہ نماز ایک انسان کے جسمانی نظام کو ایک طرح کا چھڑکا را دلاتی ہے۔ چونکہ ہے ہر طرح کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اعلان کرتا ہے کہ ان کو ''خبات'' مل گئے۔ یعنی ان لوگوں کے لئے آزادی ہے' تحفظ ہے' شفا ہے اور پھر مسرت واطبینان ہے۔ جس طرح ایک نمازی کے جسم کے تمام جو ڈ صحت مند ہوتے ہیں ای طرح اس کی ذہنی اور روحانی صحت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں مادہ پر ست لوگ بھی اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ جو ڈوں کے آرام اور ان کی بھتری کے لئے نمازے بھتر کوئی نیخہ نہیں ہے لیکن ہے ان کی بدقتمی ہے کہ وہ ان کے اپنے دل و دماغ پر پڑے ہوئے اس پروے کو تہیں ہٹا کتے۔ اور نجات کی اس راہ کو نہیں و کھے گئے جو جماری روحانی و نیا کے لئے اللہ نے اپنے رحم و کرم سے آج چودہ صدیاں قبل جمیں عطاکی تھی۔ اس طرح سے بدقست لوگ ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ ایمان ایک عظیم تحف ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اور اس ہدایت کا مرکز دماغ میں نہیں بلکہ ہے دل میں ہوتا

アルナールがあるというというと

### موضوع نمبر 23 اونٹ سے متعلق رموز

#### MYSTERIES OF THE CAMEL

## اَفَلَا يَنْظُونُ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجمه: دكيابياونك كونهيل ديكية كداك كسي بنايا كيا؟" (الغاشيه)

DO THEY NOT CONSIDER THE CAMEL, HOW IT WAS CERATED? CHAPTER 88 (THE OVERWHELMING EVENT), VERSE 17.

سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی سولہ آیات میں طیدوں اور کافروں کے یوم آخرت پر ایمان نہ ہونے پر ان کی اس کم ظرفی اور چنلالت کو بیان کیا گیا ہے جو ان کی طرف ہے اہل ایمان کی مخالفت میں ہے۔ آیات نمبر 17 سے 20 تک اللہ کی قدرت اور تخلیق کے عجو یوں کا ذکر کیا گیا ہے 'جو ان میں پہلا عجوبہ اونٹ کی تخلیق ہے متعلق ہے۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اونٹ کی ابتداء اور پیدائش میں بھی قدرت کی دانائی کے رموز ہیں۔ مزید ہر آل 'یہ رموز طحد کا فروں کے لئے ان کے نظریات کا کھلا جو اب ہے۔ جس کے ذریعے انہیں مطلع کیا گیا ہے کہ یوم حماب کے دن وہ اپنی غلطیوں کو اپنے سامنے یا کیں گے۔

آیئے اب دیکھیں کہ اونٹ کی تخلیق میں کون نے رموز بیان کئے گئے ہیں؟اور بطور خاص اونٹ ہی کو مثال دینے کے لئے کیوں چنا گیاہے؟

۱- اونٹ کے وجود میں ایسی خصوصیات ہیں جو کا کتات میں نظریہ ارتقاء کو مکمل طور پر اس کی بنیاد تک غلط ثابت کرتی ہیں۔

(الف) اون گھاں اور نباتات کھانے والا ایک برا جانور ہے۔ چنانچہ اگر اون ' دودھ پلانے والے جانوروں (MAMMALS) کی زنجر میں ایک نمائندہ ہوتا جیسا کہ نظریہ ارتقاء کے اننے والے کہتے ہیں تو سید جنگلات میں ہی رہتا۔ اور اگریہ کی خلطی کی وجہ سے صحوایا ریکتان میں آگر تا تو یہ روئے زمین سے بہت پہلے اس طرح عائب ہوجاتا جیسا کہ ڈائنا سورز (DINOSAURS) عظیم الجشہ جانوروں

(MAMMOTHS) اور ماسٹوڈونز (MASTODONS) کے ساتھ ہوا۔ اس لئے کہ نظریہ ارتقاء کے مانخ والوں کے نزدیک جب عظیم جنگلات ختم ہو گئے تو یہ عظیم الجثہ جانور بھی کرہ ارض سے ناپید ہوگئے۔ چنانچہ اونٹ کی موجودگی نظریہ ارتقاء کے قدرتی انتخاب کی تھیوری کو گھاس اور پتے کھانے والے برنے جانوروں کے سلیے میں مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائنا سور زاور ایسے ہی عظیم الجثہ حیوانات کا کرہ ارض سے غائب ہو جانا تو در اصل آئیجن کے توازن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر موضوع نمبر 8 میں تفسیلا" بحث ہو چکی ہے۔

(ب) نظریہ ارتقاء کے عامیوں کے نزدیک جن جانداروں کا دہاغ نہیں ہوتا وہ حیات کی کشکش میں معدوم ہوجاتے ہیں۔ گراونٹ کے لئے کوئی قدرتی دفاع نہیں ہے۔ لیکن اس کے باد جود بھی یہ صحراؤں میں گوشت خورشیروں کے دجود کے دوش بدوش ہزاروں سالوں سے موجود رہا ہے۔

(ج) اگرچہ اونٹ کا نظام ہضم اس خاصیت کا حامل ہو تا ہے کہ کانٹوں (جنہیں وہ کھا تا ہے) کے سیولوز (CELLULOSE) کو کاربوہائیڈریٹس (CARBOHYDRATES) میں تبدیل کردیتا ہے۔ لیکن یہ اپنے جسمانی ڈھانچے اور نظم میں دو سرے گھاس اور پتے کھانے والے جانوروں سے مختلف نہیں ہو تا۔ صرف اسی ایک وجہ سے ہی اونٹ کو تو گھنے جنگلات کی طرف بہت پہلے ہجرت کرجانا چاہئے تھا۔

(د) گوشت خور جانور جو صحوا میں رہتے ہیں ان کا ایک حیاتیاتی مقصد ہے۔ یہ مقفد ان جانوروں کو خوراک بیا نا ہے جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ گراونٹ کے لئے اس قتم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صحوا میں جو خوراک یہ کھاسکتا ہے وہ ہیں وہاں کے کا نئے "حیاتیاتی مقصد "کے نظریہ کا بہانہ جو نظریہ ارتقاء کے حالی پیش کرتے ہیں اور جس کا مقصد کرہ ارض پر جسمیوں (ORGANISMS) کے پھیلنے پھولنے کا ذریعہ بتایا جاتا ہے' اور جس کا مقصد کرہ ارض پر جسمیوں (ORGANISMS) کے پھیلنے پھولنے کا ذریعہ بتایا جاتا ہے' اونٹ پر لاگو نہیں ہوتا۔

اونٹ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے ذہے انسانیت کی خدمت کا کام ہے اور اپنی حیات کے ہرایک ایک لیے لیے جس سے طاق انتہائی حیات کے جس سے نظریہ ارتقاء والوں کا نداق اڑاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ 2- اونٹ انتہائی دلچپ حیاتیاتی خصوصیات رکھتا ہے۔

(الف) تمام جسمیے (مخلوق) ایک دوسرے کے ساتھ وٹامنوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اور جانور بطور خاص پودوں ہے وٹامن حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اونٹ اپنوٹامن خود پیدا کر تا ہے۔ (ب) پانی کے سالے (ہالیہ کیول) تمام جانوروں کے جسموں میں سات سے چودہ دنوں تک موجود رہتے ہیں۔ اور اگر ان کو نئے سالے 'اس عرصہ میں تبدیل کرکے ان کی جگہ نہیں لے لیتے تو جسمیہ مے لئے

موت کا عکم جاری ہوجا تا ہے۔ تابکار ثلاثی ہائیڈروجن (TRITUM) پر تجھات نے یہ حقیقت واطفح کردی ہے۔ مگراونٹ میں پانی کا سالمہ تو فئم وادراک سے دور اپنی آئیونی (IONIC) خصوصیت کی وجہ سے ایک ساتھ پچاس دنوں تک محفوظ رہتا ہے۔

(ج) اس میں یا دواشت کو محفوظ رکھنے یا اسٹور کرنے کی صلاحیت دو سرے تمام جانوروں کی نسبت بہت زیا دہ ہے۔ یہ جو کچھ دیکھتا ہے اے بھی نہیں بھولتا۔ ایک طرح سے یہ زندگی کے رائے کا نقشہ تیار کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ مخصوص صلاحیت اس لئے عطاکی ہے کہ یہ انسان کی خدمت بہتر طریقے سے سرانجام دے سے۔

(د) اپنے بڑے حشہ ہونے کے باوجود اونٹ بے صدحاں اور تابعدار ہوتا ہے۔ اس کی تخلیق کی سہ خصوصیت صحراکی زندگی سے ہر طرح سے مطابقت رکھتی ہے۔ صحرا میں رہنے والی ایک مخلوق کو سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر فتم کے جذبات سے عاری ہونا چاہئے۔ جیسا کہ تیتر اور شیر ہوتے ہیں۔ اونٹ بحس کو اللہ نے انسان کی خدمت کے یہ تخلیق کیا ہے۔ اس خصوصیت کے ذریعہ سے ملحدوں اور ارتقائی تھیوری والوں کا کئی زمانوں سے موہنہ چڑا تا نظر آتا ہے۔

چنانچہ جب اللہ سورۃ الغاشیہ میں اپنی تخلیقات کی جیران کن خصوصیات بیان کرتا ہے تو اس کی یہ تمہید "
کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اسے کس طرح بنایا گیا؟" ایک طرح سے ہمارے دور کے طحدوں اور ارتقائی
نظریات والوں کے لئے ایک وارنگ اور تنبیہ ہے۔ اس قادر مطلق کی طرف سے یہ ایک اس طرح کا اعلان
ہے کہ "دیکھو اونٹ کی طرف' اس کی تخلیق کیسے کی گئی ہے۔ کسی بھی مقصد کے لئے میں جیسے چاہتا ہوں
تخلیق کرتا ہوں۔ اگرچہ ایک جانور تو اپنے لئے ہرے بھرے میدانوں کی خواہش رکھتا ہے مگراس اونٹ نے خدمت قبول کرتے ہوئے صحراکی زندگی کو صبر شکرے قبول کرلیا ہے۔"

اونٹ کی مثال بیان کرنے کا ایک اور مقصدیہ نظر آتا ہے کہ اس کالمباسفر بھی اس کی زندگی کی کہانی ہے مماثلت رکھتا ہے۔

اونٹ کی بہت می خوبیوں میں سے دواہم اخلاقی خوبیاں میر ہیں۔

(الف) اس کاصبر: تمام جانوروں میں ہے اونٹ میں صبر کی خوبی بطور خاص پائی جاتی ہے۔ (ب) :- اونٹ کی دوسری خوبی ہیہ ہے کہ بیہ موسیقی کا شائق ہو تا ہے ارد گرد کے ماحول سے آنے والی خوب صورت آوازوں سے بیدلطف اندوز ہو تا ہے۔ یا پھروہ انسانی آواز کارسیا ہو تا ہے۔

اللہ نے اونٹ کو یہ خوبیاں اس کی حیوانی تخلیق سے بڑھ کردی ہیں۔ یعنی اس کاصبراس کا استقلال اس

کی یا دواشت اور موسیقی کاشوق عام جانوروں سے بالکل الگ ہی قتم کی چزہے۔ اور اس کے ساتھ انسانیت کے لئے اس کی وفاداری اور خدمت ایک علیحدہ خوبی ہے۔

اسلام کے تکتہ نظرے تمام مخلوقات اوربطور خاص زندہ مخلوق انسان کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ علم حیاتیات میں ایک مخصوص اور عجیب وغریب رویہ طریقہ ہے جو بمشکل سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اس لئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام حیاتیاتی واقعات ایک خاص مقصد کے لئے عمل پذیر ہیں۔ یعنی جو ہریا ایٹم سے لئے کر سالمیوں تک اور ان سے آگے DNA تک 'جو کہ حیات کی نقیراتی اینٹ ہے۔ اس مجو بے کو ابھی تک مادہ پرست ما ہرین حیاتیات سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔

ماری دنیا میں جاندار اشیاء یعنی جانور اور پودے (ORGANISMS) سالے یعنی کمی چیز کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے آزاد وجود رکھنے والی مخلوق 'پر ایبا نازک آرٹ جیسا بناتے ہیں اور اس کے تانے بانے سے اس مقصدیت کا شبوت ملتا ہے کہ جو ایک ایٹم سے لے کر انسان کے وجود تک پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ یہ بنیادی حیاتیا تی ادراک 'انسان کے لئے اونٹ کی خدمت سے بھی آگے کی بات ہے 'میں اس موضوع پر مزید کچھ کہنا چاہوں گاجو یہ ہے۔

ایک سیب کی مثال لیجئے۔ اس میں وٹامن می کی مقدار اتنی ہوتی ہے جس کی انسانی جم کو روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ اے محفوظ رکھنے کے لئے سیب اپنے اندر موجود فروٹ ایسسڈ کو کاربونیٹ آئن کے نمک (CARBONATE IONS) کے ذریعے متوازن رکھتا ہے۔ مزید ہر آل فولاد جس کے جو ہرکے ملاپ کی طاقت یا گرفت ویلنس (VALENCE) دو ہوتی ہے اور جوانسان کے لئے بے حداہم ہو آئے ' وہ بھی انسان کی روزانہ کی ضرورت کے برابر ایک سیب میں موجود ہو آئے آگرچہ سیب کے وجود میں موجود سیب موجود ہوتے سیب بین موجود نہ ہوتے تو ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کے اگر یہ خواص بھی سیب میں موجود نہ ہوتے تو تب بھی ہم سیب بین موجود نہ ہوتے اگر سید خواص بھی سیب بین موجود نہ ہوتے تو تب بھی ہم سیب کی کاشت اس میں موجود فرکٹوز (FRUCTOSE) کو حاصل کرنے کے لئے کرتے۔ اور سیس حل پذیر قلمی مرکب 'میٹھے کیے ہوئے پھلوں 'کھولوں کے فیکٹر اور شہد میں بایا جا تا ہے۔

اسی فتم کی صورت حال ہم شد کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں (اس کا تفصیلا "ذکر موضوع نمبر ۱۸ میں آچکا ہے) اسی طرح یہ بھی ٹابت ہوچکا ہے کہ جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کی ضرورت سے تین سے کے کر تمیں گنا زیادہ دودھ دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچیپ بات سے ہے کہ کس طرح ما تشکر دب 'یا باریک ترین اور برتی خورد بین سے نظر آنے والے جر ثوے بھی 'انسان کی خدمت کے لئے ایک دو سرے سبقت لے جانے کے لئے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں 'ہماری آنتوں میں موجود اربوں کی تعداد میں موجود بیسے کٹریا یعنی

جاندارسیل ہمارے استعمال کے لئے طرح طرح کے خامرے یا انزائم اور وٹامن مائیکروب صرف انسان کی خدمت بجالانے کے لئے ہی تیار کرتے ہیں۔ مثلاً وہی کی تیاری میں سربیب کشریا اس قدر زیادہ خمیراور وٹامن تیار کرتے ہیں۔

چنانچہ ہماری عظیم کتاب یعنی قرآن 'جب ہماری توجہ اونٹ کی تخلیق کے را زوں کی طرف مبذول کراتی ہے تواس کا مقصد انسانی توجہ کوان تمام دیگر واقعات اور تخلیقات کی طرف بھی لے جانا ہو تا ہے جن کے عظیم معنی ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کو یہ وعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کی عظیم نمتوں سے فاکرہ اٹھائے۔

''اے انسانیت!اگر اونٹ کی اپنی مرضی ہی ہے اپنی زندگی گزار نا ہوتی تو وہ صرف ٹھنڈے اور سرسبز جنگلات میں ہی پایا جا تا لیکن میہ لتق ووق صحراکی مختیوں کو صرف تمہاری خدمت بجالانے کے لئے جھیلتا ہے۔ اور اپنے عظیم ڈیل ڈول کے باوجو ویہ اپنے آپ کو تابعد اربنائے رکھتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے رب جو رب العالمین ہے 'کی عظم عدولی کرتے ہو؟''

'' پھرتم کیوں اللہ کی مرضی کے خلاف بغاوت اور خود سری کا ظہار کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح آیک حیوان بھی صبروشکر کا نمونہ ہے؟''

### موضوع نمبر 24 کائناتوں کے اوراق

PAGES OF THE COSMOS يُومَ نَطْوِي السَّمَاءُ كُمِلِي السِّجِلِّ لِلْكُنْبِ كُمَا بِدَانًا

اَوَّلَ خَلْنِي نِعِيدُهُ ﴿ وَعُدَّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلْيُنَ ۞ الرئبياء ١١٠

ترجمہ: وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ جیسے طور ماریس اور اق لپیٹ دیئے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتداء کی تھی اسی طرح ہم پھراس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذے 'اور یہ کام ہمیں بسرحال کرنا ہے۔'' (الانبیاء آیت 104)

THE DAY THAT WE FOLD UP THE HEAVENS LIKE A BOOK: JUST AS WE PRODUCED THE FIRST CREATION (OPENED IT PAGE BY PAGE). SO SHALL WE RESTORE IT AGAIN. THIS IS A PROMISE BINDING ON US, AND SURELY WE SHALL FULFILL IT.

CHAPTER 21 (THE PROPHETS), VERSE 104.

قر آن فنی کے ملیے میں سب سے زیادہ مشکل آیات میں سے بیہ آیت کریمہ بھی ہے جو آسانوں کی تہوں کوایک کتاب سے تشبید دیتی ہے۔ کائنات سے یہاں ہماری مراد مادی کائنات سے ہے اس لئے کہ مادی کائنات کی آسانوں سے تمثیل دی گئی ہے۔

یہ آیت کریمہ آسانوں کی شوں کو کتاب کے اور اق سے کیوں تشبید دیتی ہے؟ بلاشک اس تمثیل کی بہت سی وجوہ ہیں جن میں سے چندا کی کویس حسب ذیل طریقے سے پیش کروں گا۔

(الف) آسانی فضاؤں کی پہلے ہے متعین کردہ جگہیں اوح محفوظ پرورق درورق درج ہوچکی ہیں۔ یہ اوراق ایک سر کمپیوٹر کی ٹیپ کی طرح یقینا ایک تا قابل تغیر نظم یا پردگرام کا ریکارڈ ہیں۔

(ب) تھانوں کے درمیا مقناطیسی صلاحیتوں میں اختلافات کو اور اق سے تثبیہ دی گئی ہے۔ ہرایک فضایا خلا اللہ کے بنائے گئے ایک علیحدہ نظام کی اپنی مخصوص کیفیات کے ساتھ شکیل پذیر ہوتی ہے۔

(ج) آسانی فضائیں اور طبقات ایک مقدس عظم کے تحت کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ جیسے کہ کتاب کے اور اق کھلتے بند ہوتے ہیں۔ ان کے فاصلوں میں اضافہ 'کی یا ان کا ہالکل ختم ہوجانا صرف اللہ جل شانہ 'کی مرضی پر مخصر ہے۔

(د) آسانوں کی تخلیق اور مادی خلاوں کا کتاب کے اور اق ہے اس طرح تشیبہ دینے (جیسے ایک کاغذ کو لپیٹنا) ہے ہیہ آیت کریمہ مادی حیات کی بنیادی کیفیات کو واضح کرتی ہے بعنی پھیلاؤ کو۔ دو سرے لفظوں میں مادی زندگی کا مختلف فاصلوں پر وجود کا کتاتی تناؤیا نظم کی وجہ ہے اس طرح ثابت ہوتا ہے جیسے کسی کتاب کے ورق الٹائے جاتے ہیں۔ اور اس مقام ہے میں اس آیت کی تشریح شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مادی حیات یا وجود کس قتم کے طبعی مظاہر یا بجوبوں پر مشمل ہے؟

یہ فورا سمجھ آجانے والی بات ہے کہ مادی وجود کا مطلب فضامیں ایک جگہ کاپر کرنا اور وہاں ایک خاص طرح کا اضافہ ہونا ہے اس آیت کریمہ کی انو تھی بات اس مثال میں ہے جس کے ذریعے یہ اس تشریح کو ایک کتاب کے اور اق کا کھلنا بتایا گیا ہے۔ آیت کے دو سمرے حصہ میں یہ بیان کہ 'جیسے کہ ہماری پہلی تخلیق تھی ۔۔اس نکتے کو اس مقام پر اجاگر کرتا ہے۔ آیئے اب اس سلسلے میں چند مثالوں پر غور کریں۔

(۱) ایک سیارہ (PLANET) کس طرح اپناوجود بر قرار رکھتا ہے اور وہ اس فاصلہ کو بر قرار رکھنے کی کوشش میں اس مرکز کے ارد گرد گھومتا یا چکر لگا تا ہے۔ کیا ہماری دنیا بھی اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے قائم نہیں ہے؟ پہیں ہے وہ مخصوص مقام جو اس نے ایک مخصوص فاصلے پر کیا ہوا ہے۔ بالکل ای طرح سے جیسے کہ ایک کتاب کے اور اق ہوتے ہیں۔

(2) ایک ایٹم کا وجود کس طرح ہے ہو تا ہے یا قائم رہتا ہے؟ کیا یہ ایسانظام نہیں ہے جمال منفی برق پارے (الکیٹرانز) مرکزہ (نکلس) ہے ایک مخصوص فاصلہ پر کشش کے مرکز کی نبیت سے فضامیں ایک مخصوص مقام پر قابض یا موجود ہوتے ہیں۔

(3) کوانشہ دیویکل (QUANTAM WAVICLE) جے جستی کی بنیاد سمجھا جا تا ہے جگیا ہے؟ یہ مکان زمان (SPACE TIME) کے تانے بائے میں ایک مستقل امر کا نمائندہ ہے۔ جس کی چوٹی اور گرائی کی صورت کتاب کے ایک کے بعد ایک ورقوں کی مائند ہے۔

چنانچہ مادی اشیاء فضائے بسیط میں متعدد مقناطیسی سطحوں کو اس طریقے سے پر کئے ہوئے ہیں۔ جیسے کتاب کے اوراق تر تیب سے کھلتے ہیں۔اگر خدا کی مرضی اس توسع بے کورک جانے کا حکم دیتی ہے 'تو مادہ اسی کمبح منہ دم ہوجا تا ہے۔اور اگر اللہ چاہے تو نئی ہستیاں 'نئے فاصلوں کے ساتھ وجود میں آجاتے ہیں۔ یمی دہ

طبعی حقیقت ہے جس کا اور اک بہت مشکل ہے ہوتا ہے مگر جس کویہ آیت مقدسہ ظا ہر کرتی ہے۔ آئے! اب اس آیت کی مجموعی انداز میں تشریح کریں۔ یہ یوم صاب کے سلیلے میں انسانوں کے تذبذب کے برخلاف ایک ایس شق پیش کرتی ہے جو خدائی فال اور علامت ہے۔ یوم حساب دراصل کا کتات کے تمام اجزاء کا ایک اور ہی قتم کی حیات یا موجودات میں تبدیل ہوجانے کا نام ہے۔ قرآن میں اس سے متعلق متعدد مثالیں اور تشریحات موجود ہیں ان ہے متعلق مقدس آیات ہے ہمیں بیہ معلوم ہو تا ہے کہ یوم حاب کے معاملہ میں پہلا مرحلہ مکمل تباہی اور انهدام ہے۔اس کے بعد ہم سب ایک نئی وجوویت میں ڈال دیئے جا ئیں گے۔ یہ آیت اس تباہی اور تا قابل فھم تبدیلی کے ریاضیاتی اور طبعی حقائق کاتعارف کراتی ہے۔ اس کو فاصلوں کے سکڑنے اور فضائے بسیط کے لیٹنے ہے اس طرح تعبیر کیا جا تا ہے۔ جیسے ایک کتاب کو بند کیا جائے۔ اس کے بر عکس بیر حیات کی افزائش (GENESIS) کی تعبیراس طرح کرتی ہے جیسے فاصلوں کا پھیلانا اور فضائے بسیط کالیٹی حالت ہے کھلتا یعنی بالکل اس طرح جیسے ایک کتاب کو کھولا جائے۔اس مثال کے تناظر میں ہر فضا کے وجود میں آنے کا تھم کتاب کے ایک ورق کی طرح ہے۔ تمام جمال ایس کا نتاتوں پر مشمل ہیں جواس ایک کتاب کے اوراق کی طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں جورب العظیم کے سامنے ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ بردھاؤ کو ممکن بنادیتا ہے جس ہے گئی شوں والی دنیا ئیں اور آسان موجود میں آتے ہیں۔اور اگروہ چاہے تووہ فاصلوں کومعدوم کردیتا ہے اور موجودات ایک اور ورق پر تهمیا فولڈ (FOLD) ہوجاتی ہیں-اس آیت کریمہ کا ایک اور اہم نظریہ یہ جنت اور دوزخ ہے متعلق بھی ہے۔ ایک طبعی مادی کا نتات میں جدید انسان بھی جنت اور دوزخ کی تلاش میں خاص طور پر بے تاب ہے۔ مثلاً کسی اور کمکشاں میں -بمرطوریہ آیت مقدمہ ہمیں مطلع کرتی ہے کہ کتاب کمال کے ایک اور صفحہ پر جنت اور دوزخ موجود ہے۔ ہمارے موجودہ مقام کی نسبت ہے یہ نہ تو دور ہیں اور نہ ہی نزدیک ہیں۔ یہ تو صرف ایک اور صفحہ پر موجود ہیں۔اور جب اللہ جل جلالہ 'اس کتاب کاورق الٹائے گا۔ تو کوئی کا کناتی فرق 'کوئی فاصلہ ہمارے اور ان کے ورمیان باقی نہیں رہے گا۔

## موضوع نمبر 25 حضرت عیسلی اور حضرت آدم کمی تخلیق

THE CREATION OF JESUS AND ADAM أَنَّ مَنْلُ عِنْسُ عِنْدَاللهِ كَمَنْلُ الْدَمَّ خَلَقَهُ مِنْ اللهِ كَمَنْلُ الْدَمَّ خَلَقَهُ مِنْ اللهِ كَمْنَلُولُ اللهِ كَنْ فَيَكُونُ اللهِ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ اللهِ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ اللهِ عَنْدَاللهِ اللهِ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كُنْ فَيْكُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ المِلْ

ترجمہ: الله كنزديك عيدي كى مثال آدم كى سى بكد الله نے اسے مٹى سے پيداكيا اور حكم دياكه "بهوجا" اوروہ بوگيا- (آل عمران آيت نمبر 59)

THE LIKENESS OF JESUS IN GOD'S SIGHT IS AS THAT OF ADAM; HE CREATED HIM OF SOIL, THEN SAID HIM: "BE" AND HE WAS.

CHAPTER 3 (THE IMRAN FAMILY), VERSE 59

قرآن تھیم میں حضرت عیسیٰ کاذکرچودہ آیات میں ہوا ہے۔ قرآن سے قبل کی کتابیں بھی بیان کرتی ہیں کہ حضرت آدم گو مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا۔ لیکن قرآن اس تخلیق کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے ''اس بارے میں درج ذیل میں میں کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں۔

سورۃ المومنون کی آیت نمبر2ا میں فرمایا گیا ہے کہ "جم نے انسان کو مٹی کے ست (یا جو ہر) نے بنایا۔" سورۃ السجدہ کی آیت نمبر7 میں بتایا گیا کہ "جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی کے گارے سے کی۔"

سورة الصفت كى آيت نمبراا مين كما گياكه دوان كوتوجم في ليس دار گارے سے پيدا كيا ہے۔" سورة ص كى آيات نمبرا7 اور 72 ميں اس طرح فرمايا :

دمیں مٹی ہے ایک بشربنانے والا ہوں۔ پھرجب میں اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں اپنی روح پھونک دول تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔"

سورۃ الرحمٰن کی آیت نمبر14 میں فرمایا کہ ''انسان کو اس (اللہ) نے تھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا۔''

مورہ نوح کی آیت نمبر7 میں اس طرح فرمایا گیا ''اور اللہ نے تم کوزمین سے اس طرح پیدا کیا جیسے کہ تم

"-9121-01

آیے اب آدم "اور اس طرح انسان کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن کے ارشاد کوید نظرر کھ کرایک مشترکہ تشریح ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور پھراس کے نفس مضمون کو سائنسی تکتہ نظرسے ذرا تفصیل ہے بیان کریں۔ان تمام آیات میں سے کیامشترکہ اور ایک ساتھم نظر آتا ہے؟

(الف) حضرت آدم گواللہ کے حکم ہے مٹی ہے بنایا گیا۔اللہ نے کها''ہوجا۔''اوروہ ہو گیایا بن گیا۔ (ب) حضرت آدم کا کسی اور جسمیے ہے ارتقاء نہیں ہوا۔ بالکل ای طرح جیسے حضرت عیسیٰ گاکوئی باپ نہیں تھا۔

(ج) مٹی جس سے آدم کی تخلیق کی گئی گارے سے مشاہت رکھتی ہے اور جو چکنی اور لیس دار ہے۔ (و) حضرت آدم کے جسم کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اس میں اپنی روح پھو تی۔

چنانچہ ان تمام آیات ہے ایک حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ آدم اور اس کی مثال ہے انسان دوسری مخلوقات ہے ارتقاء پذیر نہیں ہوا۔ بیر ارتقائی عمل ہے نہیں گزرا۔ بلکہ اللہ نے تھم دیا کہ 'مبن جاؤ۔''اوروہ ہوگیا۔

دراصل اوپر دی گئی تمام آیات آدم کی تخلیق کے بارے میں عظیم سائنسی سچائیوں کا اظہار کرتی ہیں۔ لیکن برقتمتی سے جدید انسان کے ذہن میں ارتقاء کی کہانی کو پوری طرح جیسے گاڑ کر بٹھا دیا گیا ہے لیخی اسے " برین واش" کردیا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں اس جھوٹ کی طرف ہی توجہ دینا چاہئے۔ اس لئے کہ جب تک انسانی ذہن میں بیہ فرضی کہانی گھر کئے رکھے گئانسان کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نہ ہی قرآن میں کھل ایمان پختہ ہو سکے گا۔

#### ارتقاء کی مفروضہ کمانی کیاہے؟

تقریباً ایک سوسال قبل کیمرج کے کرائسٹ کالج سے ایک پادری چارلس ڈارون نے گر بجویش کیا اور اس کاعلم حیاتیات یا میڈیسسن (طب) پس پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ انسان ایک جانور تھا۔ جس کا ارتقاء ایک سالمیسے والے جسمیہ سے ہوا۔ اور اس کے آباؤ اجداد بندر تھے۔ بہت سے سائنسدان گمراہ ہو کر بغیر سوچ سمجھ جھوٹ کی اس بکھی میں کود گئے۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں ارتقاء کا مفروضہ پوری شدومہ سے چل پڑا۔ یہ نظریہ کئی سالوں تک علمی اداروں میں اس طرح پڑھایا گیا کہ جیسے یہ واقعی کوئی سائنسی حقیقت ہے۔

ایک جدید سائنسدان دوان گش (DUANE GISH) کے بقول ارتقاء (یعنی انسان کا جانور ے ارتقاء پذیر ہوتا) تو ایک فلسفیانہ خیال ہے اور در حقیقت اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ آر۔ بی۔ گولڈ شمڈت (R.B. GOLD SCHMIDT) جو علم حیاتیات کا پروفیسر ہے اور نظریہ ارتقاء کا پرجوش حای ہے۔ وہ اس حد تک ضرور دیانت دار ہے کہ بقول اس کے ارتقاء کے حق میں اب تک کوئی بھی شک و شبہ سے بالا ترسائنسی شہادت نہیں مل سکی۔ اور سے کہ بید محض سوچ کا ایک انداز ہے آکسفورڈ ڈوکشنری سے کہتی شروری ہے کہ وہ نظر آنے والے تھا کت کا حامل ہو۔ اور جو عام تو انین کے اندر ثابت بھی ہوسکے۔

#### سب سے زیادہ ترقی پیند ارتقاء کے حامی

اس بات کو ہر کوئی نہیں سمجھتا کہ ڈارون کے نظریہ یعنی ڈارون ازم اور نیو ڈارون ازم کے خلاف سائنسی شہادتوں کا انبار لگتا جارہا ہے۔ایے نظریات بھشہ ٹیٹرھی سوچ رکھنے والوں کے پہندیدہ مشغلے رہے ہیں۔اس نظریہ کی تنقید میں پچھلے چند برسوں کے دوران اہم ماہرین حیاتیات کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو تا رہا ہے۔ ارتقائی مفروضے کے خلاف جریمی رف کن (RIFKIN) کے حالیہ انتہائی اہم مقالوں میں اس امری نشاندہی کی گئے ہے کہ علم حیاتیات اور حیوانات کے مانے ہوئے ماہرین جیسے سی ایچ واڈنگٹن پے۔ پال گرا ہے (PIERRE-PAUL GRASSE) اوريمان تك كه سنين ج كولة (GOULD) في بهي ارتقاء ك ماننے والے نیم سائنسیدان (سوڈوسائنسیدان) کے جھوٹ کی قلعی کھول کرر کھ دی ہے۔ ان کو گریس ن "نيم مائنسدان" كما ج- يروفيسر كوللسمد ته اور يروفيسرميكبته (MACBETH) ف بالكل كھلے طور يركها ہے كه نظريه ارتقاء كاكوئي سائنسي ثبوت نہيں ہے۔ چنانچه ارتقاء كے حاميوں نے كتابوں میں جو تصوریں چیوائی ہیں وہ سب بھی من گھڑت ہیں۔ان تمام ابتدائی تھا کُق کے باوجود بھی میں اس اصل کمانی کاذکر کرنا چاہوں گا۔جووہ حیاتیاتی معاملہ ہے جے ارتقاء کے حامی اینے نظریات کی بنیاد سجھتے ہیں۔ (۱) 1955ء کے بعد اس امر کا احماس ہوگیا تھا کہ خلیوں کا تانہ بانہ (سرکیر) 99فیمد تک ایک ہی جیسا ے اور DNA کے لئے جو کیمیاوی تعمراتی بلاک بین اس کی قدر 100 فیصد ہے۔ خلیو س کے در میان فرق ان کے ریاضیاتی پروگراموں میں ہے۔ یعنی ایک پودے کے خیلیے کامید پروگرام ہے کہ وہ مکسیجن کو عمل میں لائے یا پروسیس کرے۔ جبکہ جگرکے خدایے کابیہ کام ہے کہ وہ بائیل رجگری الکا بن جو چکنائی کے ہضم کے لئے ضروری ہے) پیدا کرے۔ چونکہ ان کمپیوٹری پروگراموں کوجو مختلف قتم کے کام مرانجام دیتے

ہیں۔ قدیمی یا ارتقائی نمیں کما جاسکا۔ یعنی یہ کہ ان میں بتدریج پختگی آئی'اس لئے ان کے متعلق نظریہ ارتقاء کچھ یقین دہانی نمیں کراسکتا۔ چنانچہ ارتقائی نظریات کے لوگوں کو حسلیسے اور اس کے ریاضیاتی پروگرام ہے متعلق اپنے ذہنوں کوصاف کرلیتا چاہئے۔

.
(2) نظریہ ارتقاء کے حامیوں کے زدیک آج کل ارتقاء کے سلسلے کا نظریہ آتا اس وجہ سے کہ ہیہ ہت آہستہ بندر جے عمل لا کھوں کروڑوں سالوں میں عمل پذیر ہوتا ہے۔ لیکن 1965ء میں آئیس لینڈ کے زدیک سمندر کے اثدر زلز لے اور لاوے کے عمل سے ایک نیا جزیرہ جے سرٹسسی (SURTSEY) کہتے ہیں نمووار ہو گیا۔ اور اس پر ایک سال کے اندر اندر ہی ہزاروں قتم کے کیڑے کموڑے 'حشوبات اور پودوں کی قتمیں پیدا ہو گئیں۔ یہ ابھی معلوم نہیں کیا جاسکا کہ یہ سب وہاں کیسے اور کماں سے آگئے؟

(3) نظریہ ارتقاءوالوں کے زویک ارتقاء کا عمل تبرل یا میوئیشن (MUTATION) کے ذریعے ہوا۔

یعنی یہ جینی اتی خصوصیات میں تبریلی کے ذریعے واقع ہوا۔ یہ وعویٰ پچ کوبگا ڈنے کی مکمل اور کھلی مثال

ہے۔ تبدل کبھی تغیری نہیں ہو تا بلکہ یہ تخریبی عمل ہے۔ ملر (MULLER) جس نے تبدل دریافت کیا' کے

چوات ہے یہ معلوم ہوا کہ جینی تبدیلی کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ جینی تباہی

چوات ہے یہ معلوم ہوا کہ جینی تبدیلی کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ جینی تباہی

ہوئی۔ کسی کی خصوصیات (ٹریش) تبدیل نہیں بلکہ تباہ ہوتی ہیں'جس کا نتیجہ یا تو سرطان (کینس) یا موت کی

صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا پھر بگری ہوئی خصوصیات مزید کرور جسمیہ کی تخلیق کا باعث بنتی ہیں

(جیسی کہ طری سبز آٹھ والی مجھی) آج تک کئے گئے جزارہا تجریات کے باوجود بھی تبدل کے ذریعے جسمیہ

کاکوئی بھی نیا یا اس سے ماتا جاتا پروگر ام حاصل نہیں ہوسکا۔ اس کے برخلاف ہڈی کے گودے میں ہرسینڈ

میں ایک پرری خلیسے (پیرنٹ سیل) کے قوسط سے نئے خلیسے کئی ملین کی تعداد میں پیدا ہوتے رہے

میں ایک پرری خلیسے (پیرنٹ سیل) کے قطر کے میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اب تک یہ بجوبہ کھل طور پر

(4) ارتقائی نظریہ والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قدیمی وجود اور موجودہ انسان کوجوڑنے والے ڈھانچے کا وجود موجود ہے۔ ان میں سے ''پلٹ ڈاکن انسان'' (PILT DOWN MAN)سب سے زیادہ مشہور ہے۔ گراس کا فراڈ بھی ریڈیو اکیٹو تجہات کے ذریعے ٹابت ہوچکا ہے۔ اور اسے مع فضول کتابوں کے برکش میوزم سے نکال چھنکا گیا ہے (یہ موضوع نمبر 4 میں بیان کیا گیا تھا)

مزید بر آن قدیمی مخلوق (PRIMATE) کے دماغ کاوزن 130 اگرام ہے جبکہ انسان کے دماغ کاوزن 350

گرام ہو تا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق ان کے درمیان کم از کم دس جسمیسے ہونے چاہئیں۔ یہ نا قائل لفتین بات ہے کہ ارتقائی نظریہ والوں سے یہ سوال کیا جائے کہ چو نکہ بندرا پی تمام اقسام کے ساتھ اب تک موجود ہے تو قد کی مخلوق سے لے کر انسان تک پہنچنے والی سؤک پروہ دس اقسام یا جسمیٹ کماں عائب ہوگئے ہیں؟

(5) ارتقائی نظریے والے تواس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے نزدیک انسان کی آنتوں میں موجود اپنڈ کس والی آنت ارتقائی نظریے والے تواس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے نزدیک انسان کی آنتوں میں اپنڈ کس سب نیادہ مستعد اعضاء میں سے ایک ہے۔ جو نچلے بیٹ یا دھڑکے لئے ایک ٹانسل (TONSILS) کا کام سرانجام دیتی ہے۔ یہ آئتوں کا لعاب چھوڑتی ہے اور آئتوں کے جرثوموں یا بیکٹریا کی اقسام اور تعداد میں با قاعدگی پیدا کرتی ہے۔ انسانی جم میں کوئی عضو بھی بے مقصدیا فضول نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جرایک عضوا یک ہی وقت میں مختلف قتم کے کام سرانجام دیتا ہے۔

(6) اب سوال سے پیدا ہو تا ہے کہ نظریہ ارتقاء کا مقصد کیا ہے۔ ارتقائی نظریہ والے لوگ اللہ کے وجود کو خمیں مانتے۔ بلکہ ارتقاء ہی ہے مقصدیت کی تلاش کرتے ہیں۔ اپنی نظریں وہ قد بی مخلوق اور ترقی یا فتہ مخلوق کی ذخیر ہیں روز افزوں پیچیدگی اور سخیل کے مفروضے پر عمل کرتے ہیں۔ گراس ترقی یا ارتقاء کے سلیلے ہیں ان کے مفروضے محض ان کے اپنے ہی ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ شکیل پذیر یا کامل ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر حسین خوبصورت رشوں کے لحاظ ہے ایک تنای سب نیادہ بلند مقام رکھتی ہے۔ الکیٹرانک اوز اروں ہیں چیگاد ٹرکاکوئی جواب نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک با کمال راڈار کی نظر کا ہالک ہو تا ہے۔ دماغ ہیں یا دواشت کو قائم اور محفوظ رکھنے کے سلیلے میں اور دماغ کے وزن کے معاملہ ہیں ڈالفن مچھلی سب نیادہ ترقی یافتہ مخلوق دیمک ہوتی ہیں۔ جو ایک چیونی کا توقیل محل میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق دیمک ہوتی ہیں۔ جو ایک چیونی کے اور جو لگ و جدل کے معاملہ ہیں تو ایک کا نقطہ 100 ڈگری ہوتا ہیں۔ جو ایک چیونی کا مقبل میں جرجہ سمیدہ (چھوٹی مخلوق) کو مارڈ التی ہیں۔ ان سب کو کس نے ارتقائی عمل ہے اور جو ان کے ماحول ہیں ہرجہ سمیدہ (چھوٹی مخلوق) کو مارڈ التی ہیں۔ ان سب کو کس نے ارتقائی عمل سے گزارا؟ اور ان کا ارتقاء کس مخلوق سے ہوا؟ کیمیاوی جنگ کے معاملہ ہیں تو ایک بندر اس حقید دیمک سے گزارا؟ اور ان کا ارتقاء کس مخلوق سے ہوا؟ کیمیاوی جنگ کے معاملہ ہیں تو ایک بندر اس حقید دیمک سے سے گزارا؟ اور ان کا ارتقاء کس مخلوق نظر آتی ہے۔

(7) ارتقائی نظریہ والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوق فطری چناؤ یعنی سب سے بہتر مخلوق کے باتی رہ جانے کے اصول کی تابع ہیں۔ اس سلسلے میں وہ دنیا ڈائنا سورس (DINASAURS) کی مثال دیتے ہیں جس کی نسل اب معدوم ہو چکی ہے۔ مگر دنیا میں موجود پندرہ لاکھ قتم کی مخلوق کی موجود گی میں معدوم ہوجانے والی

مخلوق کی تعداد ایک سوسے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس پر مزید بحث موضوع نمبر48 میں ہوگ۔ اس موقع پر سب سے اہم جو بات ہے وہ میہ حقیقت ہے کہ جسمیسے یا مخلوقات مشکل ترین حالات کے باوجود کئی ملین سالوں ہے موجود ہیں۔ اس سلسلے میں تین خاص مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

(الف) نابینا مچھلی :- بیرایک خاص قتم کی مچھلی ہوتی ہے جس میں دیکھنے کے لئے کوئی عضو نہیں ہوتا۔ بیر سمندر کی تہہ میں رہتی ہے۔ وہ مچھلیاں جو راڈار جیسے سونار (SONAR) جیسے نظام کی حامل ہوتی ہیں اور وہ بھی جو برقی میدان کی مدوسے ایک طرح ہے دیکھتی ہیں 'ایک ساتھ اس چھوٹی ہی جگہ پر رہتی ہے۔اگر ارتقاء کے ماننے والے صبحے ہوتے تو مجھلیوں کی بید دواقسام نابینا مچھلی کو صفحہ ہستی ہے منا چکی ہوتیں۔ گرمچھلی کی بید تینوں اقسام لاکھوں سالوں سے ایک ساتھ برامن طریقے سے رہ رہی ہیں۔

(ب) نابینا سانپ ایک قتم کی چھکل ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے اس مخلوق کے لئے زندگی بطور خاص مشکلات سے پر ہوتی ہے۔ گراس کی نسل بھی لا کھوں سالوں سے موجود ہے۔ یہ نہ تو معدوم ہو کر ختم ہی ہوگئی ہے اور نہ ہی کسی ارتقاء کے عمل کے ذریعہ سے پھپکلی بن گئی ہے۔ اب بتائے کہ ارتقاء کے نظریات سے متعلق قصے کمانیاں کیا حقیقت رکھتی ہیں؟

(ج) آسٹریلیا میں پائے جانے والے ایک خاص فتم کے سیدیا خار پشت کنگرو کی طرح اپنے بیچے کو پیٹ پر گئی ایک تقبلی میں لے کرچلتا ہے۔ سیا پنے جسم میں ایسی تبدیلی کیوں نہیں لا ٹا کہ اس تقبلی یا جھلی ہے اس کی جان چھٹ جائے اور میہ بھی دو سرے خار پشتوں کی طرح آرام ہے رہ سکے ؟

اس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ نے اس کے معاطم میں ہیں چاہا ہے اور میہ خاربشت اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور اسی طرح ہی خدمت بجالا تا رہے گا۔ نظریہ ارتقاء کا حامی اس را زکو کبھی نہیں سمجھ سکتا'اس لئے کہ وہ تو ایک اند بھی منطق کے گر داب میں پیشا ہوا ہے۔

چنانچہ فطری چھانٹ یا انتخاب کی قتم کا کوئی عجوبہ نہیں ہو تا۔اللہ نے مختلف النوع مخلوق کی تخلیق خود ہی کی ہے جس کی دجہ سے بیرونیا میں لاتعداد جسمہ یو ںیا مخلوقات کی نمائش موجود ہے۔

(8) اُصناف کا تنوع: اگر ارتقاء کے حامیوں کا نظریہ درست ہو آا تو ہر جسمیہ میا مخلوق کے اندراس فتم کی ترقی ہوتی جو امیبا (AMCEBA) جو پانی کا ایک جانور ہے اور دور بین ہی نے نظر آتا ہے سے شروع ہو کر ذنیجر کی کڑیوں کی طرح ایک ہی فتم کی صنف بناتی چلی جاتی لیک ہی فتم کا کیڑا 'ایک ہی فتم کی چھلی' ایک ہی فتم کا پرندہ اس امیبا ہے نکاتا یا زیادہ سے ایک بی فتم کا پرندہ اس امیبا ہے نکاتا یا زیادہ سے ایک بی فتم کا پرندہ اس امیبا ہے نکاتا یا زیادہ سے انواع ہیں۔ پھر یہ س فتم کا ارتقاء ہو آ۔ لیکن دو سری طرف دیکھئے کہ صرف کیڑے مکو ڈوں ہی کی تین لاکھ انواع ہیں۔ پھر یہ س فتم کا ارتقاء

مزید براں جانوروں کی تمام انواع میں ہر قتم کی قابل تضور صور تیں اور اشکال ہیں۔ جیومیٹری اور حیاتیات میں جتنی بھی ممکنات ہیں اتنی ہی عظیم تعداد میں مخلوق کی انواع ہیں۔ صرف تنلیوں کے پروں پر ہی رنگوں کے دس ہزار سے زیادہ کے نمونے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہر نوع مخلوق کے برئے اور چھوٹے سائز ہیں۔ جیسے چھیکل اور مگر بھے بلی اور شیر 'جیسے امر کی چوہا رکنی یگ) اور سور۔ اگر ارتفاء کا عمل موجود ہو تا تو ہر مخلوق ایک ہی سمت یا سائز میں ترقی کرتی۔ جبکہ اللہ نے لا تعداد مخلوق کی انواع سے جیسے ایک عظیم الثان نمائش کا انتظام کیا ہے۔

(9) مختلف فتم کے سائنسی علوم ابھی حال کے سالوں ہی میں منظرعام پر آئے ہیں۔ان کے نقطۂ نظرے بھی ارتقاء کاعمل تاممکن ہے۔

(الف) علم طبیعیات (فرکس) میں کوئی ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ ہائیڈروجن سے کوئی بھاری عضر پیدا نہیں ہوئے۔ کم از کم امن کے معنی میں۔ اس لئے کہ اگر آپ ہائیڈروجن کے 2 یا 4 جوا ہر (ایشموں) کو ملاکر ہیں السلیم (HELIUM) بنابا چاہیں تو آپ کو تحرمون کلیئر بم (THERMONUCLEAR BOMB) بنابا چاہیں تو آپ کو تحرمون کلیئر بم (علی سے اے گا۔ بہوگا۔ اور تمام ماحول تھی کی شکل کے دھویں کے بادلوں سے اٹ جائے گا۔

(ب) ریاضیاتی طور پر ارتفاء ایک ناممکن می چیز ہے۔ امیبا سے ایک کیڑا بینے کے لئے جینی کوڈییں 20x10 تبدیلیاں (ALTERATIONS) چاہئیں جو ایک سیکنٹر میں ایک تبدیلی کی شرح سے ایک سو کھرب (10) ٹریلین) سالوں میں ممکن ہو سکتی ہے۔ یا نظر آنے والی کا نکات کی زندگی کے پانچ سوگنا وقت میں۔ ایک بندر کے لئے انسان بینے تک ارتفائی عمل کے لئے 3x10 تبدیلیاں چاہئیں۔ یہ تعداد اس قدر نا قابل بیان حد تک زیادہ ہوگی کہ اگر کا نکات میں تمام ذروں کی چو تھی قوت کو بھی کام میں لایا جائے تو ہمارے اس کے زددیک تک پہنچنے کی نوبت بھی نہ آسکے گی۔ مزید موازنے کے لئے یہ معلوم ہوگا کہ ایک منفی بار (الیکٹرون) کا قطر (ڈائیامیٹر) کے لحاظ سے پوری کا نکات کے 10 سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہ سب تھا کتی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ارتفاء کا نظریہ ریاضیاتی ناممکنات میں سے ہے۔

(ج) حیاتیاتی طور پر بھی کوئی ارتقاء ممکن نہیں ہے 'اج کے دن تک سائنسی ذرائع استعال کرکے کوئی انسان ایک سٹسسر ن (CISTRON) جو ایک مخصوص پروٹین کے کوڈ کے لئے (DNA) کی لمبائی ہوتی ہے 'کے برابر بھی تبدیلی نہیں لاسکا۔ ونیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں برابر بھی تبدیلی نہیں لاسکا۔ ونیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں کئی بھی مخلوق میں جینی تبدیلی حاصل کرلی گئی ہو۔ اس کی وجہ سے کہ جین (GENES) جو نامیاتی تغیریا

بلڈنگ کا فارمولا لئے ہوتی ہیں ایک بہت،ی مخصوص نظام کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ اگر بیہ انتظام نہ ہو آتو پوری دنیا عجیب اوٹ پٹانگ مخلوق سے تھوڑے،ی عرصہ میں بھر جاتی۔ چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ حیاتیا تی طور پر ارتقاء کا ہونا ناممکن ہے۔ جس طرح نکس ہیری برٹ (HERIBERT) نے کہا ہے کہ حیات کی انواع 'اس فتم کی ہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہو تیں اور نہ ہی ان میں تبدیلی ممکن ہے۔

پروفیسرمیس ویسٹ ہو فر (WESTEN HOFER) اپ مطالعہ اور تجربات اور مچھی 'پرندول'
رکتے والے جانوروں اور دودھ پلانے والے حیوانات کی سب زمانوں کی تاریخ کے مطالعہ سے ثابت کر تا ہے

کہ یہ سب بیخہ سے ساتھ ساتھ موجود رہے ہیں۔ اس نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ پروفیسروایز بین

کہ یہ سب بیخہ سے ساتھ ساتھ موجود رہے ہیں۔ اس نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ پروفیسروایز بین

(WEISMANN) کا وہ نظریہ بیسے جاوا کا انسان (ANA MAN) یعنی ارتقائی انسان کہتے ہیں 'سائنس

کے ہمنے کے مترادف ہے۔ ای طرح پروفیسر گش نے سائنسدانوں کی برادری کو یہ اطلاع دی ہے کہ قدیمی انسان کا ڈھانچہ جے نبرا اسکا کین (NEBRASKA MAN) کتے ہیں 'کمل طور پر بناوئی ہے۔ اور یہ ساتھ یا در کھنا چاہے کہ نظریہ ارتقاء ایک سوچا سمجھا ڈھونگ ہے۔ جو پر اگذہ اعتقادات کی بنیاد بنتا ہے۔ اور معاشروں کی تباہی کا موجب ہے۔ اس سلیلے میں جن لوگوں کو دلچے ہی ہو وہ درج ذیل ذرائع کا مطالعہ کریں۔

(ALGENY, MIDDLESEX, PENGUIN, 1984) : يركي رفكن (1)

(3) بال الس مورجية (MOOREHEAD) اورمارش ايم كيلان (KAPLAN)

Mathematical Challenges to Neo-Darwinian interpretation of Evolution, Philadelphia: Wistar Institute Press 1967.

Darwin Retried : کارس میک بیته (Noman Macbeth) کا تاریخ (3) An Appeal to Reason, Boston : Gamlit, 1971.

Evolution : The Fossils Say No! کوان کی در (Gisn) کوان کی در (Gisn) کوان کی در (4) San Diego : Creation Life Publishers, 1978.

On Chromosomes, Mutation and Philogeny ביל (Jhon Moore) אין שיפנ (5) Philadelphia, 1971.

Book review of Evolution by Orderly Law (bock) والرّبي (6) Science. 164 (1969) Times Arrow and Evolution, كاتب الذفرانس بلوم (Blum) كاتب (7)

Princeton University Press, 1968.

(8) نلن این- بیری برٹ (Heribert) نلن این- بیری برٹ

University of lund, Sweden

Evolution of living Organism, كاتب (GRASSE) يركيال گريل (GRASSE) بيركيال گريل (9) New York Academic Press, 1977

(10) وَيُورُراوَ إِلَى الْكِارِدُورِ (Raup) كَانَا بِهِ (Raup) وَالْمُورُورُ اوْبِ (Raup) وَالْمُورُورُ اوْبِ

Field Museul of Natural History Bulletin, January 1979

نظریہ ارتقاء کی غیرسائنسی نوعیت کے بارے میں بہت کچھ کما جاسکتا ہے۔ گرمیں اس موضوع کو اسی مقام پر چھو ژرہا ہوں۔ اگر کسی تاری کو ارتقاء اور اس کے کامیاب پروپیگنڈے کے متعلق کوئی سائنسی شک ہے تووہ ذاتی طور پر لکھیں 'ان کومناسب جواب مل جائے گا۔

اگرچہ سب سے زیادہ مشہور یمودی اور عیسائی سائنسسدان بھی نظریہ ارتقاء میں یقین نہیں رکھتے۔
لیکن وہ اس طوفان بدتمیزی کے کھیل میں خاموش تماشائی ہے رہتے ہیں۔ حقیقت اب بھی یہ ہے کہ دنیا میں
ارتقاء کی پیداوار کوئی جاندار نہیں ہے۔ یہ ایک خیالی نظریہ اور فلفہ ہے۔ دو سرے لفظوں میں سائنس کے
نام پر انسان کی ابتداء اور ارتقاء کے جو دعوے کئے جاتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ آج کے وقت تک اس کا کوئی
سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک معمولی می شمادت بھی نہیں ملتی جو یہ ظاہر کرسکے کہ انسان
کی ابتداء کیا تھی؟

اب سوال میر پیدا ہو تا ہے کہ آخر انسان کی ابتداء کیے ہوئی؟ ہم اس سوال کاجواب قر آن کریم کی آیت سے رجوع کرکے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

آدم اوراتسان

اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے آدم گوایک خاص قتم کی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی بنیادی طور پر چکنی اور گارے کی شکل میں تھی۔ لیکن میں نے اوپر جن آیات کو پیش کیا ہے ان سے کسی ایسی خاص قتم کی مٹی کا علم نہیں ملتا۔ کہ جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس لئے کہ رب العظیم نے جو فرمایا ہے کہ <sup>(9</sup>اس نے اس مٹی سے بنایا اور پھر کما ہوجا اور وہ ہوگیا۔ "تو یہ بیان ضروری نہ ہو تا۔ بلکہ وہ مٹی خود بخود ہی حیاتیا تی متیجہ بیش

کردیت-دوسری طرف چند دوسری آیات میں زمین یا مٹی کی پچھ مخصوص اور محدود خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس طرف اس کی شختیق اس طرح کی گئی ہے کہ اس کا تارو پود چکنا اور لیس دار تھا۔ سوال ہیہ ہے کہ رب العزت نے قرآن میں مٹی کی اس مخصوص قتم کاذکر کیوں کیا ہے۔

آج ہے ایک سوسال قبل اس سوال کا جواب بالکل ہی ناممکن تھا۔ گر آج ہم اس قتم کی مٹی کی خصوصیات کو سمجھنے کی المیت رکھتے ہیں۔ مٹی میں اور چکنے گارے میں کاربن اور نائٹروجن کے ایڈموں کی ملاپ کی طاقت یا گرفت اس طرح ہے 4-10 اور 2-1

اس خصوصیت میں کیاراز پنماں ہے؟ اس کاجواب ہیہ ہے کہ آئسیجی 'فاسفور ساور ہائیڈروجن جو زمین میں قدرتی طور پرپائے جاتے ہیں 'آلیس میں منفی طور پر چارج کئے گئے کاربن اور تا کٹروجن کے ذریعے مل سکتے ہیں۔ اس طرح انسانی جسم کے بنیادی اجزا وجود میں آتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو اوپر بیان کروہ متیوں آیات ہیں مضم ہے۔ اب وہ کون می شرائط کیا کیفیات ہیں جن کے تحت منفی کاربن (نیکیٹو کاربن) اور تا کٹروجن 'میں مضم ہے۔ اب وہ کون می شرائط کیا کیفیات ہیں جن کے تحت منفی کاربن (نیکیٹو کاربن) اور تا کٹروجن 'میں مفہر ہوں آئی میں موجود آکسیجن اور فاسفورس کو آئیس میں طاکر ایک انسانی جسم کی تفکیل کر سے ہیں؟ اس لئے کہ اگرچہ تمام بنیادی جوا ہر بھی موجود ہوں اور ان کو عمل انگیزی (CATLYTIC) حالات بھی میسر ہوں 'تب بھی ہی ہی ایک سالمہ (CELL) کو بھی پیدا نہیں کر سکتے چہ جائے کہ انسانی جسم کو۔ چنانچہ اب ضرورت کس چزک

جس چیزی ضرورت ہے وہ اللہ کا ریاضیاتی منشا یا تھم ہے۔ جو اجزاء کو اس حالت یا پروگرام کے ذریعے
ایک مخصوص زاویے اور مخصوص فاصلوں پر اکٹھا کرے۔ یی وہ چیزہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے
اس پچ کو صاف صاف بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا ''ہم نے اس مٹی سے کہا ہوجا۔'' اللہ کا یہ حکم کہ ''
ہوجا'' ایک ریاضیاتی پروگرام کا کوڈ (راز) ایک بنیادی کوڈ (SOURCE CODE) ہے۔ جو لوح محفوظ پر
موجود ہے اور جس کا ذکر قرآن کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔ حضرت آوم کے جسم کی تخلیق کے بارے میں
اللہ جمیں دواہم سائنسی تھا کت سے مطلع کرتا ہے۔

(الف) مٹی میں کاربن اور نا کٹروجن جو ہر کے ملاپ یا گرفت کی منفی قوت کے ساتھ یائے جاتے ہیں۔ (ب) دو سرا اللہ کاوہ تھم ہے جس سے ریاضیاتی پروگرام کو بروئے کار لانا ہے۔ یہ ریاضیاتی پروگرام ایک بے حدد کچیپ را زہے۔

اس سے پہلے بیان کی گئی آیات کے سلم میں میں نے پہلے ہی (DNA) سالمہ کی بات بیان کی ہے جو کہ حظیق کا بین کا نائزہ جن اور حخلیق کا بین منفی کارین کا نیڑہ جن اور

آسیجن فاسفورس اور مائیڈروجن- ان کا ذکر میں پہلے بھی کرچکا ہوں۔ تمام مخلوق یا جسمیوں کے خدو خل اور خصوصیات ایک ریاضیاتی پروگرام کے طور پر (DNA) کی ڈوری یا لڑی میں کوڈ بالخصوص قواعد اور قوانین کی صورت میں مہیا کردیئے گئے ہیں اور بیا تا قابل فنم ریاضیاتی عمل صرف اسی صورت میں آگے بین اور کہ وہوجا۔ "
براج سکتا ہے جب اے اللہ کا تھم ہو کہ وہوجا۔ "

دراصل تمام انسانوں کی جسمانی خصوصیات کے قواعد (کوڈ) آدم کے نطفہ میں ایک پروگرام کی صورت میں مہیا کردیئے گئے ہیں۔ آدم سے حواکی تخلیق اسی آیت کا ایک اور سائنسی عجوبہ ہے۔ ورنہ تواللہ فرما آلکہ ہم نے آدم اور حواکو مٹی کے کیسچر سے تخلیق کیا۔ حضرت عیسائی کے معاطع میں پیدائش سے متعلق لطیف عمل کا اعادہ بالکل معکوس یا الٹی حالت میں کیا گیا ہے۔ سورۃ العمران کی آیت نمبر 59 پیدائش سے متعلق اس جینی اور حیاتیاتی معجزے کا بیان صراحت سے کرتی ہے۔ چنانچہ بناوٹی فوٹوں 'تصویروں اور وہانچوں کی مدوسے اشرف المخلوقات یعنی انسان کے ارتقائی آباؤ اجداد مقرر کرنا ایک مضحکہ خیز کم عقلی یا فراؤ ہے جو عقل واستدال کے موننہ چڑانے کے مترادف ہے۔

قرآن میں سورۃ البحدہ کی آیت نمبر7 کے ذریعہ اللہ نے ایک بار پھر آدم کی تخلیق کا حیاتیا تی بجوبہ بیان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ کس قدر بجیب وغریب تخلیق ہے۔ انسان ایک ایسے مادی جسم کا مالک ہے جس کا تخلیقی پروگرام مٹی سے حاصل کیا گیا ہے۔ اور اس کی روح اللہ نے خود اس میں پھو تکی ہے اور جب یہ دونوں ایک دو سرے سے جدا ہوتے ہیں تواس وقت موت واقع ہوجاتی ہے۔

روح کے موضوع پر میں آئندہ آنے والی آیات کی تشریح کے موقع پر پچھ کہوں گا۔ جہاں تک جہم کا معاملہ ہے۔ یہ ایک ریاضیاتی نظام ہے اور جو مادہ کے سالموں سے بنا ہے۔ چاہے کس زاویے سے دیکھیں۔ بطور خاص جینی کوڈ ایک عظیم الثان کمپیوٹر کا پروگرام ہے۔ تمام خصوصیات 'ایک ناخن سے لے کرچرے کے بتل تک کے قواعد (کوڈ) اس انتہائی چھوٹے نکتہ میں مہیا کردیئے گئے ہیں جس کا سائز ایک سینٹی میٹر کے دس لا کھویں حصہ سے بھی چھوٹا ہے اور دس ارب انسانوں کے دس ارب کے الگ الگایوں کے نشان و سی لا کھویں حصہ سے بھی چھوٹا ہے اور دس ارب انسانوں کے دس ارب کے الگ الگایوں کے نشان و فکر پرنٹ) بھی اسی طرح مہیا کئے ہیں۔ یہی اور صرف یہی اللہ جل شانہ 'کی طرف سے تخلیق کا را ز

## موضوع نمبر 26 زمین کی بیضوی شکل

THE ELLIPSOIDAL OR

SEPHEROIDAL SHAPE OF THE EARTH

النزغت مع رجمہ: ''اور پھراس نے زمین کو بیضوی (شتر مرغ کے اندے) کی شکل دی۔'' (النزاعت 79 آیته 30)

"AND THEN HE GAVE THE EARTH AN OVAL FORM (THE SHAPE OF A OSTRICH EGG)."

CHAPTER 79 (THE PLUCKERS), VERSE 30

اس آیت مبارکہ کی پرانی تشریحات میں اس کے معنی اس طرح ہیں: "اس نے زمین کو پھیلا دیا۔" جبکہ استبول کے شعبہ ند ہب (ISTANBUL FACULTY OF THEOLOGY) کے استبول کے شعبہ ند ہب (H-B-CANTAY) اور ڈاکڑ علی اوزیک (DR. ALI OZEK) نے اپنی شہرہ آفاق تفیر میں اس کے وہ معنی دیے ہیں جو ہم نے اور بیان کئے ہیں۔

تشریحات میں فرق لفظ ''وحما'' کے معنی میں اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لفظ کے ماخذیا استفاق شرمرغ سے نبیت رکھنے والے معانی سے ملتے جلتے ہیں۔ آیۓ! ان کی چند مثالیں دکھتے ہیں۔

الادحينه: شرمغ كالكونسلاما ريث من الدُودين كاجكما كمدار

الادحوة: شرمغ كاندك كالحد

تلاحيا" : ايك سورخيس يقرد النا-

علم زبان کے اہر (ETYMOLOGIST) مٹس الدین نے ڈکشنری میں مدحی کے معنی شرم غ کے اندڑے کا سوراخ یا گڑھا بیان کیا ہے۔ جبکہ بیضاوی کے نزدیک بھی دھا کے معنی بینے وی کے مفہوم میں ضرور تا "بیان کئے گئے ہیں۔ بیراس لفظ کے اصل معنی نہیں ہیں۔ پرانے وقتوں میں چو تکہ دھا کے لئے اندڑے کی شکل کا ہوتا ہے معنی سمجھا گیا'اس لئے اس کو پھیلانے کے معنی دے دیے گئے۔

دحاکے اصل معنی شتر مرغ کے اند سے بیں۔ علم زبان کے اصولوں کے تحت تمام ع بی و کشنریوں نے مدحی کو شتر مرغ کے اند سے کے گڑھے یا سوراخ کے برابر قرار دیا ہے۔ م کو الگ کرنے کے بعد پچھ لوگوں نے اسے شتر مرغ کا اندا کما ہے۔ مگردحی کو پھیلانے سے مماثلت دی گئی ہے۔ اس سے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ بیہ نظریات زمین کی شکل کے معاملہ میں انتمائی ساذگی کے حامل ہیں۔

دوسری طرف یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ جنہوں نے اس آیت مبار کہ کی تشریح کے سلیلے میں پھیلانے "کامنہوم لیا ہے وہ بھی مکمل طور پر غلطی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ ٹانوی معنی ہیں اور قابل قبول ہیں۔ میری اپنی رائے بسرحال یہ ہے کہ اس آیت مبار کہ کے معنی اس طرح ہیں "اور پھر ہم نے زمین کو شرحرغ کے اند نے بھی شکل دی۔ "اب اس سے پہلے کہ میں تفییر بیان کروں۔ میں ایک اور تکتے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کئی صدیول قبل کے مشہور تفییر نگاروں جن میں بیضاوی 'رازی' ابوالسعو و اور مدارک شامل ہیں نے اعلان کیا ہے کہ تخلیق کے وقت زمین پر کوئی جاندار چیز نہیں تھی اس لئے کہ وہ اس وقت آگ کی طرح چیتی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ اعلان اس وقت کیا جبکہ ان کے پاس موجودہ دور جیسی کی وقت آئی سائنسی معلومات نہیں تھیں۔ ان کے علم کی بنیاد صرف قرآئی سائنس ہی تھی۔ ان لوگوں کے اس ادراک اور قرآن فنمی کی تعریف نہ کرتانا ممکن ہے۔

اب ہم پھراس علم کی طرف آتے ہیں جس کے تحت اس آیت کی تعبیرز مین کی بینوی شکل کی نبیت یے متعلق ہے۔

(الف): تمام مخلوقات کے انڈوں میں سے شتر مرغ کا اندا ہی ہے جو ایک کرے سے نزویک ترین مشاہت رکھتا ہے۔

(ب) : کرہ زمین کے شالی اور جنوبی قطبین کا قطر ڈائیا میٹر 'زمین کے خط استواکی طرف سے قطر (ڈائیامیٹر) کی نسبت سے زمین کی جو شکل بنا آ ہے وہ بیضوی ہی ہے خاص طور پر یہ زمینی صورت 'زیادہ صحیح طور پر کچھ بگڑی ہوئی سے ۔ بیسے کہ تاشیاتی کی شکل ہوتی ہے 'اسے جی اویڈ (GEOID) کتے ہیں۔ زمین کا استوائی محیط 6378 (RADIUS) کھومیٹر ہے جبکہ قطبین کا محیط 6356 کلومیٹر ہے۔

(ج) ہے ایت مبار کہ واضح طور پر زمین کی شکل گولائی میں ظاہر کرتی ہے۔ مزید بر آن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی ابتدائی مسورت میں زمین کی سطح سخت ہے کہ اپنی ابتدائی صورت میں زمین کی سطح سخت (SOLIDIFICATION) سے قبل زمین کی کوئی مخصوص شکل نہیں تھی۔ کا کتاتی طبیعیات (اسٹروفز کس) کے علم کے مطابق زمین کی تخلیق سے متعلق دو نظریات ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق زمین ابتداء میں سورج کا حصہ تھی اور جو ایک عکورے کی طرح المجھل کر علیحدہ ہوگئی۔ جبکہ دو سرا نظریہ یہ بتا تا ہے کہ سورج اور

نشن دونوں ہی ایک سحابیہ (NEBULA) یعنی بادلوں والی تنویری پٹی جو آسانوں میں نظر آتی ہے ہے دھاکے سے علیحدہ ہوئے۔ دونوں ہی نظریات ہے مانتے ہیں کہ شروع میں زمین کسی مخصوص شکل کے بغیر تھی۔ جس نے بعد میں بینوی گول شکل اختیار کرلی۔ چنانچہ یہ آیت کھلے طور پر زمین کی شکل بینوی (OVAL) یا تک نید کھی زبان میں (ELLIPSOIDAL) میں ظاہر کرتی ہے۔

اس مقام پر ایک تبصرہ بے چانہ ہوگا۔ دوسری نہ ہی کتابوں میں اپنے وقتوں کے لوگوں کو احکامات دیے گئے اور عبادت کی طرف بلایا گیا۔ اس طرح ان کے سائنسی اعلانات صرف ان زمانوں کے نظریات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کتابوں میں پائے جانے والے متعدد احکامات کو قرآن میں بھی محفوظ کیا گیا ہے چنانچہ وہ ابھی تک لاگو ہیں۔

لیکن قرآن کی اہم خصوصیت تو اس حقیقت میں مضمرہ کہ اس میں دیئے گئے قوانین رہتی دنیا تک مکمل طور پر لاگو اور سچے رہیں گے۔ اس لئے کہ قرآن کریم تولوح محفوظ کی نمائندگی کرنے والی کتاب ہے۔ اور لوح محفوظ بجائے خود بھیر بڑے بیانے کے عظیم الثان علم کے خدائی کمپیوٹر میں ایک بہت برنا ذخیرہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن سائنسی تھا کُق کو سجھنے کے سلسلے میں معجواتی خصوصیات کا حامل ہے حالا نکہ ان تھا کُق میں سے بہت سے قوقر آن کے نزول سے صدیوں قبل سے تعلق رکھتے ہیں۔

زین کی گولائی والی شکل اور پھر جیسا کہ میں نے موضوع نمبر8میں بیان کیا' ذیبن کی محوری حرکت جنہیں قرآن نے متعدد آیات میں عیاں کیا ہے' ان لوگوں کے لئے ایک کلمل اور خوبصورت جو اب جو اسلام کا نہا آق اڑاتے ہیں۔ ایسے بے حیثیت بونے وانشور بھی پیدا ہوگئے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مانئے والے لوگ توابھی تک زمین کو چپٹی (FLAT) سجھتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کا ایک اور اہم پہلویہ ہے کہ اے سورۃ النزعت میں بیان کیا گیا جو کہ تخلیق ہے متعلق متعدد اسرار کو بیان کرتی ہے۔ مزید سے کہ آیات نمبر28 سے نمبر32 تک زمین کی تخلیق کا خلاصہ دیے دیا گیا ہے۔ آیت اقسے اعلان کرتی ہے کہ جب زمین نے بیضوی شکل اختیار کرلی تو بالتر تیب پہلے اس پر بانی کا انتظام کیا گیا۔ پھراس پر ابتدائی نبا آت کو چارے کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ جدید دور کے ارضی طبیعیات کے علم کے نظریات اس تر تیب ہے بوری طرح متفق ہیں۔ جب زمین نے اپنی بیضوی گول شکل وصورت اختیار کرلی تو پھراس پر کرہ آب (فشرارض کا آبی حصہ بشمول سمندر اور سارے پانی کے) وجود میں آگیا۔ اور سمندروں کی تفکیل ہوئی۔ نباتا تی حیات (بودے جنگلات وغیرہ) بعد میں ظہور پذیر ہوئے۔

اگر اس آیت پر شخقیق اس کل ہم آہنگی کی بنیا دیر کی جائے تو اس کے مکمل اور معجزاتی علم اور دانائی کو با آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

#### موضوع نمبر 27 صدکے اسرار

#### THE SAMAD SECRET

# قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ أَاللهُ الصَّمَا ﴿ لَهُ لِللَّهُ لَا الصَّمَا ﴿ لَهُ لِللَّهُ لَا اللَّهُ الصَّمَا ﴿ لَكُمْ يَكُنُ لَنَّهُ الصَّمَا ﴿ لَكُمْ يَكُنُ لَنَّهُ النَّفِوْ الْحَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَنَّهُ النَّفِوْ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِ النَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ

ترجمہ: '' کمووہ اللہ یکآ۔اللہ سب سے بے نیاز ہے۔اور سب اس کے محتاج ہیں۔نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔'' (اخلاص)

I SAY: "HE, GOD IS ONE 2. GOD IS SAMED (THE ETARNAL, THE ONLY ONE) 3. HE HAS NOT BEGOTTEN, NOR BEEN BEGOTTEN, 4. AND EQUAL TO HIM IS NOT ANY ONE.

قرآن کریم کی یہ آیات اسلام ہے قبل اس عظیم پیدا کرنے والے ہے متعلق غلط اعتقادات کومٹادیق ہیں۔ یہ اللہ کی عظمت کوصاف صاف بیان کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اس کی ذات پاک کو کس طرح سمجھا جائے۔

سائنسی طور پر اللہ ہے متعلق نظریات میں سب ہے اہم خصوصیت دسمیر "کے راز میں بنال ہے۔ سورة اخلاص کی دوسری آیت مبار کہ میں جوخدائی حکمت بیان کی گئی ہے۔ سائنسی نقطہ نظرے وہ بے حداہم ہے۔

آئے سب سے پہلے علم حروف کے مطابق صد کے اصل معانی تک رسائی حاصل کریں۔ لغوی طور پر صد کے تین معنی ہو تھتے ہیں۔

(الف) مكمل-بدواغ-خالص-كامل-

(ب) لامحدود قوت جودوام اوربيايان بون پر محيط -

(ج) ناقابل تسخيرخدائي قوت (قادر مطلق بونا)

اس کے معنی جو نبی کریم کے ارشادات کی روشنی اور دیگر تشریحات ہے ظاہر ہوتے ہیں یہ ہیں۔ وہ تجی طاقت جس کی ہر چیز مختاج ہے لیکن وہ خود کسی طرح ہے کسی کی مختاج نہیں۔"چنانچہ دمھید" وہ پاک قادر مطلق ہے کہ تمام مخلوق اپنی حیات کے لئے جس کی مرہون منت ہے۔ سائنسی اصطلاح میں صد اس تجی اور حقیقی قوت کو ظاہر کرتی ہے جسے نہ تو کسی مزید اضافے کی حاجت ہے اور نہ ہی جسے کسی قتم کا انحطاط یا گسانا ہے۔ اور جس کانہ تو تجزیر ہی ممکن ہے اور نہ ہی اس میں کسی قتم کی آمیزش ممکن ہے۔

کائنات کے تمام طبعی یا مادی حقائق کی تشریح ''صمر'' کے راز کے اندر بے حداہم طریقے سے موجود ہے۔ تب ہی تمام مخلوقات کے لئے اللہ کاشکراوراس کی تعریف سائنسی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔

ایک منٹ کے دوران جم کے اندر سانس لینے کی تعداد کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کوایک ایک منٹ میں 6ا دفعہ صدکے رازے واسط پڑتا ہے۔ کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ آیئے اب ہم مطالعہ کریں کہ کتنوں کوصد کے رازیا قادر مطلق کی ضرورت ہے۔

طبعی طور پر سب سے پہلے 'انسان کی تخلیق ایشموں سے ترتیب دی گئی ہے۔ ایک انسانی جہم میں 7x102 وس ارب 'ارب ایٹم ہوتے ہیں۔

آیئے اب پٹم اور صد کے راز کے درمیان موجود تعلق کا حساب لگا کیں۔

ایک ایٹم کا مرکز (NUCLEUS) ایک سکنٹر میں دس ارب مرتبہ جھواتا یا گونجتا ہے 'ایک مرکزہ کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لئے یہ ترکت لازہ "کرتا پڑتی ہے۔ اس لئے کہ مرکزہ میں پروٹون تمام کے تمام مثبت چارج کے حامل ہوتے ہیں۔ اور نیوٹرون بے تعلق (یا نیوٹرل) ہوتے ہیں۔ چنانچہ عام حالات میں تو مرکزہ کو ایک طرف اڑ جانا چاہئے۔ گرجو ہرکی ایک اور مضبوط طاقت ایک اور ابتدائی ذرے یعنی میسون مرکزہ کو ایک طرف اڑ جانا چاہئے۔ گرجو ہرکی ایک اور مضبوط طاقت ایک اور ابتدائی ذرے یعنی میسون (MESON) کے ذریعے وخل اندازی کرتی ہے جس کا کام نوات یا مرکزہ کو آبی میں باندھے رکھنا ہے۔ (میسون یا وسطی سطوح تا پائیدار بنیادی ذرات کا گروہ ہو تا ہے جو کاسک شعاعوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور زیادہ توانائی والے ذرات کی بمباری کے زیر اثر مرکزوں سے خارج ہوتے رہتے ہیں) پروٹونزاور نیوٹرونز کو درمیان میسونزیا وسطی سطوح کا بناولہ ایک سکنٹر میں دس ارب دفعہ کی رفتار سے ہوتا ہے۔ جو ایمی تعداویا فریکونی (FREQUENCY) ہے جمال ایٹم کا ایک مرکزہ صدے اسرار کا مختاج ہوتا ہے۔

جماں تک منفی برق پاروں (الیکٹرانز) کا جو مرکزہ (نکلیس) کو گھیرے ہوتے ہیں' تعلق ہے یہ (ایٹم کے بوہر (BOHR) ماڈل کے تعلق ہے) مرکزوں کے اردگر دایک سینڈ میں ایک لاکھ مرتبہ کی رفقارے چکر لگاتے ہیں۔ چو تکہ یہ بینوی محور کے اندر گردش کرتے ہیں ان کوصد کے را زوں کی مدد کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب چاندیا دو سرے زمین سیارے (APOGEES) مستوی یا بیضوی کے مقام پر زمین سے کم ترین فاصلے (PERIGEE) پر ہوتے ہیں۔ لیمن یہ حالت ہر چکر میں چار مرتبہ آتی ہے اس طرح مرکزہ کے گردا یک سیکنڈ میں چارلاکھ مرتبہ کی رفتار کا وجود ہوتا ہے۔

انسانی جہم میں <sup>29</sup> 14x10 الیکٹرانوں کی موجودگی تصور کی جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کو صد 'کے رموز کی انسانی جہم میں <sup>37</sup> 10xx10<sup>28</sup> معنی دس <sup>37</sup> 70.056x10 دفعہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں <sup>37</sup> 10 معنی دس کھرب 'کھرب 'کھرب کی تعداد ہوتے ہیں'انسانی جہم کے صرف ایشموں والے حصہ کو ایک سینٹر میں اسٹے صد کے را زوں سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے'اگر یہ ضرورت صرف ایک لیح کے لئے بھی پوری نہ ہوتو انسانی جہم ایک ایٹے بھی کوری نہ ہوتو انسانی جہم ایک ایٹے بھی کی طرح دھائے سے بھٹ جائے گا۔

(ب) جمال تک خلیوں کو صد کے را زوں کی ضرورت کا معاملہ ہے تو اوسط "ایک خلیہ (CELL) میں (ب) جمال تک خلیہ (CELL) میں (MITOCHONDIRIA AND GOLGI VESSELS) میں 2000 کیمیائی لیبارٹریاں ہوتی ہیں اور کی جات کی انتہائی باریک خلیوں کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہرایک انتہائی باریک خلیوں کی لیبارٹری ایک کمپیوٹری روگرام کے تحت بی خلیئے کو اس کی خصوصیت کیارٹری ایک کمپیوٹری روگرام کے تحت بی خلیئے کو اس کی خصوصیت عطاکرتی ہے۔

یہ دو ہزار انتائی چھوٹی لیبارٹریاں اپنے پروگرام چلانے کے لئے 'صدکے اسرار کی مرہون منت ہیں اور وہ بھی ایک سینٹر میں پندرہ ہزار کی حد تک یعنی اس کامطلب سے ہے کہ پورے خدا ہے کی صد کی ضرورت بالآخر تمیں ملین دفعہ فی سیکٹٹہ ہوتی ہے۔ اگر یمی قدر ہڈیوں کے گودے میں پیدا ہونے والے خون کے خدایوں پر منتطبق کریں توجینی کوڈ (فارمولے) میں تبدیلی کے لئے دممیر "کی ضرورت اربوں کی تعداد تک پہنچ جائے گ۔

چونکہ انسانی جم میں تمیں کھرب خلیے ہوتے ہیں 'انسانی جم کی حیاتیا تی ضرورت کے لئے صد کی مدینٹریں 'ایک خلیے کی بنیاد پر ایک ارب کھرب دفعہ کی تعداد تک پہنچتی ہے۔

(ج) دیگر اعضاء کی صدوالی ضرورت کیا ہے؟ یعنی خوراک کے ایک لقم کی وہ مهم جوئی اور تغیرات کیا ہیں جو اس کے ہضم اور اس کے خرچ ہوجانے سے متعلق ہیں۔ اور خون کے ذریعے سے ہونے والا یہ سلسلہ کس طرح سے ہمتیق کی جائے اور اگر جزیات کو طرح سے ہمتیق کی جائے اور اگر جزیات کو چھو ڈکر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حیاتیاتی خصوصیات اور حیاتیاتی کیمیا کا مطابحہ میرے حساب کتاب کے مطابق یہ بتا تا ہے کہ ایک انسان کو ایک سیکنڈ میں طرح اللہ مرتبہ «محمد» کے اسمار میں مضمرمدوکی ضرورت

ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی ی بنیادی مثال اس طرح ہدی جا عتی ہے کہ اگر سفید خون والے ذرات کویا خلیے کو جو ہمیں بیاریوں ہے بچاتے ہیں "مصر" میں بنال مدد صرف ایک لمحے کے لئے بھی نہ لمے تو نفید خلی ہے کے لئے بھی نہ لمح کے لئے بھی نہ لمح کے لئے بھی ہمیں ہمنم کنے اندر کا بیکٹٹریا (BACTERIA) یا چرکنر کے خلیئے ہمیں ہمنم کرجائیں گے۔

' صد' میں بنماں خدا کی قوت کی مدونہ صرف انسانوں ہی کے لئے ہے بلکہ یہ تمام کا کتاتوں کا بنیادی سمارا ہے۔ وہ اہلیت جو ایشموں' نبا آت' سورجوں اور کہکشاؤں کو مقرر اور قائم رکھتی ہے اس کی بنیاد بھی اللہ کے اسرار میں بنماں ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایک مخلوق بھی زندہ یا باتی نہیں رہ سکتی بلکہ وہ فور آئی معدوم ہوجائےگی۔

دیو ہیکل عظیم ستاروں اور کہکشاؤں کے جمگھٹے ایک دو سرے کے اندرے اور قریب سے گزرتے ہیں۔ مگران میں سے کسی ایک سیارے کا توا زن بھی نہیں بگڑتا۔ خلابازوں نے ابھی حال کے چند سالوں میں اس غیر معمول حقیقت اور واقعات کا بے حد حیرانی سے مشاہدہ کیا ہے۔ واقعی کسی چیز میں بگاڑواقع نہیں ہو آماس لئے کہ اللہ صد ہے (اللہ الصمد)

CHAPTER IN CHIE INTO VERSE IS

#### موضوع نمبر 28 بیاڑوں کے راز

#### THE MYSTERY OF MOUNTAINS

## وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي آنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

## وَإِنْهُمَّا وَسُبِلًّا لَّعَلَّكُمْ نَهُنَّالُونَ ۞ الفدا

ترجمہ: اس نے پہاٹوں کی میخیں گاڑویں آکہ زمین تم کولے کر ڈھلک نہ جائے۔اس نے وریا جاری کے۔اور فدرتی رائے بنائے آکہ تم ہدایت یاؤ۔" (النحل 16 آیت 15)

AND HE HAS SET UP ON THE EARTH FIRM MOUNTAINS, LEST IT SHOULD SHAKE WITH YOU; AND RIVERS AND ROADS, THAT YOU MAY BE GUIDED.

CHAPTER 16 (THE BEE), VERSE 15

اس آیت کریمہ کی تشریح سے پہلے میں مختصر طور پر ارضی طبیعیات کے ان واقعات کو بیان کرتا چاہوں گا جو زمین کی ابتدائی تشکیل سے لے کراب تک واقع ہوئے ہیں۔

جیسا کہ ہرایک کو معلوم ہے کہ زبین کی مٹی اور پھروں ہے بنی ہوئی اوپری تہہ (CRUST) کے پنچ زبین کے قالب میں دھاتوں کا مائع میں گھا (MAGMA) ہو تا ہے۔ زبین اور سیاروں اور ستاروں کے جمعہ گھٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب زمین وجود میں آئی تواس وقت وہ 'انتمائی دیا وہ اوٹجے درجہ حرارت کی حامل اور پھلی دھاتوں پر مشمل 'ایک آتشیں گیند کی صورت میں تھی۔ گراس معاملہ میں کوئی بھٹی بات نہیں کی جاستی کہ مٹی اور چٹانوں کی جمیں اور متعدد سمندر کس طرح ہے ہے۔ معاملہ میں کوئی بھٹی بات نہیں کی جاستی کہ مٹی اور چٹانوں کی جمین اور متعدد سمندر کس طرح ہے ہے۔ اس کا آسان حل ان وضاحتوں اور تشریحات میں مل جاتا ہے جن کے مطابق موجودہ نظر آنے والی زمین آہت آہت اور بتدر تخ ٹھٹڑی ہوئی لیکن سمندروں کی تشکیل سے متعلق تمام نظریات بطور خاص 'انسانی تخیل کی پیداوار ہیں۔ پھھ سائنہ سدانوں کے نزدیک گرم زمین کے البلتے ہوئے کڑھاؤ جیسی حالت میں ہیائی شدید بارشوں کا سالے (MOLECULES) کی بادیا فضا میں آہت آہت ٹھٹڈے ہوتے رہے۔ جو انتمائی شدید بارشوں کا

باعث بن اور اس طرح سمندر وجود میں آگئے۔ گربیہ نا قابل تصور بات ہے کہ بانی کا قطرہ اس قدر شدید گرم اور جلتی ہوئی آتش گیند پر پڑ بھی سکے اور مزید سے کہ اس پر اسنے بہت سے قطرے جمع ہو سکیں۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ بیہ تصور کیا جائے کہ قطبین پر بھاپ کے قطرہ اکشے (CONDENSED) ہوگئے اور بہہ بہہ کر سمندروں کے حوضوں میں جمع ہوگئے۔ سوال بیہ ہے کہ ایک انتہائی گرم آتش برتن مخالف کناروں پر کیسے محصنات ہوکر جم گئے؟

زین کی بناوٹ کی ترکیب یعنی سلیکون کے مرکبات (SILICON COMPOUNDS) کی صورت میں ہونا ایک حقیقت ہے۔ کچ یہ ہے کہ اللہ کی پاک سائنس نے ہی سلیکون کے پائدار مركبات كو زمين كى سطح پر مهيا كيا- اور اس طرح كا ايك عمل وقوع پذير ہوا ، جيسے بوائر كو بند يعنى (BOILER SHUT DOWN) كياجا تا ہے۔ زمين كى بيرونى سطح نے سخت ہوكرائية قالب ميں موجود آگ کو چھپا رکھاہے اور اس طرح پانی کو نیچی جگہوں پر جمع ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ اگر یہ بوائیلر جیساشٹ ڈاؤن کینی بند ہونا نہ ہو یا تو نہ تو زمین پر پانی اکٹھا ہو سکتا اور نہ ہی سمندر وجود میں آسکتے۔ دراصل کا مُنات کے بہت سے ستاروں کے متعلق پیریقین کیا جا تا ہے کہ ان پرپانی کاوجود نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا زمین جیساڈھانچہ بھی نہیں ہے ہاری زمین کا بیہ اوپری چھلکا جس نے اپنے اندر ایک آگ کو چھپایا ہوا ہے ایک خود بخود ہوجانے والا قدرتی عمل نہیں ہے۔ورنہ تو زمین میں سلیکون سے بھی ملکے جو ہریا مادے موجود ہیں جو خود بخود سطح پر اس کی جگہ لے سکتے تھے۔اگر خدانخواستہ زمین کی موجودہ اوپری سطح یا چھلکا رب العالمین کے تھم یا مرضی ہے اس طرح نہ بنایا گیا ہو تا۔ یعنی پیہ خود بخود وجود میں آیا ہو تا کو زمین کے اندر برپا شدید آند ھی اے فکڑے فکڑے کردیتی اور آتشی قالب پھٹ کر سطح زمین پر نکل آپا اور خود اس کے وجود کوہی ختم کردیتا۔ جارے عظیم خالق نے زمین کی سطح کویائیداری دینے کے لئے 'اس پر ایک طرح سے 'بڑے بڑے وزن مها کردیتے ہیں۔ یہ بہاڑوں کے سلسلوں کی صورت میں ہیں۔ جن کی ساخت میں بوٹاشیم 'سلیکون اور بت سی دو سری دھاتیں مرکوز کردی گئی ہیں۔ بہاڑی سلسلوں کو زمین کی سطح پر اور سمندر کی تہوں میں ایک بے حد نازک اور پیچیدہ مگر ساتھ ہی صحیح اندازوں کے ساتھ بنادیا گیا ہے۔ بالکل ایک مادی گریویور (GRAVURE) کی طرح چنانچہ اس طریقہ سے زمین کے مرکز میں اندر کی سیمانی آگ کو قابو میں رکھا گیا

آیئے ااوپر دی گئی معلومات کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ کر لطف اندوز ہوں۔ بہاڑا کیک طرح سے برقی لا تھی ہیں جو عظیم زلزلوں کو دور رکھتے ہیں۔ بہاڑدں کے بغیر تو لامتناہی حرکت اور زمین کے قالب میں مسلسل بھاؤ جمیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی آرام ہے نہ بیٹھنے دیئے۔ جمیں ہروقت نہ رکئے والے زلزلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور زمین پر ایک خیمہ بھی نہ گاڑا جاسکتا چہ جائے کہ بڑے بڑے برے شہر بنائے جاکتے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ جمیں چودہ سوسال قبل سے زمین کی اس ساخت کی متعلق بتارہی ہے اور تخلیق سے متعلق لا تعداد اور لا محدود انتظام کا علم مہیا کررہی ہیں۔

آتش فشاں پہاڑ بھی جن کے متعلق طیدلوگ عجیب وغریب اور فضول قتم کی توجیجات پیش کرتے ہیں اور اصل ایک خدائی نعمت ہیں۔ اگر آتش فشانی کا عمل نہ ہونا تو ہم بہت می دھاتوں کو تو صرف عجائب خانوں ہی میں دیکھ سکتے۔ لندا آآتش فشاں تو دھا تیں بنانے والے کارخانے ہیں جو زمین کے قالب میں موجود بہت می اشیاء کو سطح پر لا کر مہیا کردیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قالب کے لئے ایک طرح کا حفاظتی بٹن یا سیفٹی والو اشیاء کو سطح پر لا کر مہیا کردیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تیں۔ اگر ان کودبایا یا ختم کردیا جا آئ تو یہ بے حد تندو تیز اور خطر ناک زمین عمل کا موجب بنتے ہیں۔

چنانچہ جولوگ قران سے نکلتی ہوئی نورانی روشنی میں اللہ کی لامحدود حکمت اور دانائی کاادراک حاصل نہیں کر بچتے 'وہ کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں کر بچتے۔

## موضوع نمبر 29 پروگرام اور نقذیر

#### PROGRAM AND PREDESTINATION

# الَّذِي عَلَقَ فَسَوِّى صُ وَالَّذِي قَدَّرَفَهَدَى صُ الَّذِي قَدَّرَفَهَدَى صُ الَّذِي عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمہ: "جس نے پیدا کیا اور ناسب قائم کیا۔ جس نے نقدرینائی پھرراہ دکھائی۔" (الاعلیٰ 87 آیت 32)

HE HAS MADE EVERYTHING IN ORDER AND PROPORTION, ORDAINED LAWS AND GRANTED GUIDANCE.

CHAPTER 87 (THE MOST HIGH), VERSES 2-3

ہم اس آیات مبارکہ کو تین طریقوں سے واضح کر سکتے ہیں: (الف) اس نے تھم دیا۔ اس نے پیش کردیا۔

(ب) اس نے قسمت دی-اس نے تقدیر میا کی اور عمل کردی-

(ج) اس نے پروگرام بنایا۔اوراس پروگرام کی پیمیل کو آخر تک پہنچادیا۔

یہ آیت وہ بنیادی قانون ہے جس پر علم طبیعیات اور علم حیاتیات کا انتصار ہے۔ یہ الیم سائنسی سپائی بیان کرتی ہے کہ جس کے اور اک کے بغیر طبعی اور حیاتیاتی عجائبات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ان دونوں سائنسی علوم کے لئے بھی اس کے را زوں کو سمجھنا صرف بجیلے پندرہ سالوں میں بی ممکن ہوسکا ہے۔

سورۃ الاعلیٰ شروع ہی ان الفاظ ہے ہوتی ہے جن کے معنی ہیں " شبیع کرو (شان بیان کرو) اس رب برتر کی جس نے پیدا کیا اور نتاسب قائم کیا۔ " اس کے فور ابعد یہ آیت مبارکہ آتی ہے۔ چنانچہ اللہ پہلے پیدا کر تا ہے۔ خوب صورت متاسب بنا تا ہے۔ اس کے بعد پہلے تو اس کا پروگر ام تیار ہے (محم کر تا ہے اور تقدیر بنا تا ہے) پھرا پئی رحمت کے طفیل آخر تک رہنے والے پروگر ام کو ایک محف کے طور پر عطا کر تا ہے۔

چنانچہ آج کل کی نبت ہے یہ تیسری آیت تمام چھوٹی بڑی مخلوق کی زندگیوں کی کمانی بیان کرتی ہے۔

آیئے اب متعدد حیران کن مجوبوں میں اس آیت کے را زوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس حقیقت کا مشاہدہ کریں کہ بیر آیت کس طرح سے علم طبیعیات اور علم حیاتیات کا ایک بنیادی قانون ہے۔

#### ا بیموں اور سالموں کی داستان حیات

ایک اینے 'ایک مخصوص چارج کے مرکزہ کے گرد مخصوص تعداد کے منفی چارجوں (ELECTRONS)
کا حامل ہو تا ہے۔ گرایک عضر آگیجن جبکہ دو سرا عضر کاربن کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ نے ہرایٹی مرکز کا
پروگرام بنایا ہوا ہے اور اس طرح ان کے اردگرد موجود توانائی کے محوروں کا بھی پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ان
خولوں (SHELLS) میں مقرر کردہ رفتاروں کے ساتھ مخصوص تعداد میں منفی چارجوں لینی الکیٹرانوں کا
پردگرام بھی بنادیا گیا ہے۔

قادر مطلق کی رحمت ہے کہ اس پروگرام کو ایک مخفہ کے طور پر بروئے کارلایا جائے اور وہ اس بات کی صانت بھی دیتا ہے کہ اس کا دیا ہوا پروگرام پورا ہوجائے چنانچہ ایشم و ں کو خدائی قانون سے علیحدہ نہیں سمجھا جاسکا۔

مشہور ماہر طبیعیات ورنر ہائز نبرگ (HEISENBERG) کے "اصول بے بیٹین"
(PRINCIPLE OF UNCERTAINTY) کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایٹی مرکزہ میں وقوع پذیر ہونے والے انفرادی طبعی وقوع کے متعلق کوئی پیش گوئی کی جاسکہ پھریہ جوا ہر (ایٹم) اپنی حیثیت کس طرح برقرار رکھ رہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے شروع ہی ہے ان کایہ پروگرام بنادیا ہے اور وہی اس امرکا خیال رکھتا ہے کہ یہ ایٹم اپنا مقصد پورا بھی کریں۔ یہ اں یہ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ کس طرح بغیر پیشگی احساس یا علم کے دنیا کا ایک مشہور ماہر طبیعیات اس آیت کریمہ کی سچائی کو ثابت کردہا ہے۔

#### (ORGANIC CELLS) عامياتي نطليه -2

جیسا کہ میں نے ایک اور آیت کی تشری کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ زندگی کی کمانی دراصل پروگرام مہیا کرنے کا معاملہ ہے۔ مثلاً ایک پودے 'ایک کیڑے اور ایک بھیڑجو ایک دو سرے ہے جد مختلف مخلوقات ہیں 'کے اختلاف میں مضمرہے۔ دو سرے لفظوں میں بنیادی تقیراتی بلاک کا خلیہ جودماغ میں ہویا ایک پھول یا ایک تتلی میں ہو'ایک ہی ساہو آ ہے یہ تمام (DNA) کے خولوں میں داخل کے گئے پروگر اموں

کے اختلاف میں مضم ہے۔ دوسرے لفظوں میں بنیادی تعمیراتی بلاک کا خلیہ جو دماغ میں ہویا ایک پھول یا ایک تنی میں ہو ایک ہی ساہو تا ہے۔ یہ تمام (DNA) کے جینی کوڈوں یا فارمولوں سے ہوتے ہیں۔ان کی زندگیوں یا سرگزشتوں میں جو فرق بھی ہو تا ہے وہ ان کی جینی اکائیوں کے ریاضیاتی پروگر اموں میں تفاوت کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ رب العالمین نے ہرایک کو ایک مخصوص تقدیر عطاکی ہوئی ہے اور اس تقدیر کے حصول میں مدودی جاتی ہے۔ میں وہ مقام ہے جہاں علم حیاتیات کی سائنس بھی حالیہ سالوں ہی میں مہنے ہے اور دهیرے دهیرے اس نے آیت کریمہ میں بیان کردہ بنیا دی قانون کا شعور حاصل کرنا شروع کیا ہے۔ اس ے پہلے ان اختلافات کو وجودیت یا جسمانی ڈھانچے میں پیدا ہونے والے فرق کی وجہ سمجھا گیا۔ چنانچہ ہزاروں گمراہ دا نشوروں کو نظریہ ارتقاء کے فضول نظریے کے تعاقب میں دوڑا یا گیا۔اگر ایک سوسال قبل ہی سائنس کو قرآن میں موجود اس سائنٹیفک قانون کا علم ہوجا یا تولا کھوں لوگوں کے ذہن ہرروز اس بے معنی مادہ برسی کے زہرے آلودہ نہ ہوتے اور دنیا آج کے خطرناک توہمات میں نہ تھنسی ہوتی۔

3- ستارے (کرے) کہ کشائیں اور ان کے خدائی پروگر اموں کی تقدیر

سلے میل یہ سمجاجا یا تھا کہ ساروں کی تشکیل (NOVAE) نو آرا (ایک ستارہ جوانے مادے کابیا ایک حصہ کیسی بادل کی صورت میں خارج کرتا ہے) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعد میں سے دریا فت ہوئی کہ کمکشا کیں (جو اربوں ستاروں پر مشتمل ہوتی ہیں)ان نیم نجی ریڈیا کی منبوں کوٹر ز (QUASARS) میں بنتی ہیں۔ جو ككشاؤں كے لئے بيجوں كا كام ديتى ہیں۔ ايك پروگرام شدہ (حكم شدہ) كمكشاں بجائے خود كو ثر زمیں ايك بيج كی طرح تیار ہوکرا نظار کرتی ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہو تا ہے تب یہ کمکشاں جیسے جوہن میں آگر 'اس طرح کھل اٹھتی ہے کہ جس کے اندر لاتعداد اربوں سیارے ہوتے ہیں۔

اب دیجھے کہ کس طرح اس آیت کی تفیر تخلیق کو بیان کرتی ہے وہ (اللہ) پروگرام بنا تا ہے (پہلے ہے تھم دیتا ہے)اور ایک تخفے کے طور پر ودیعت کرتا ہے (جواس کے حصول کی طرف لے جاتا ہے) جب انسان کے سامنے قرآن میں بیان کئے گئے تخلیق ہے متعلق سائنسی اور مجزاتی طور پر شاندار قوانین آتے ہیں تو وہ الله كے مامنے مرسمو وہوجا آ ہے۔

## موضوع نمبر 30 پھیلتی ہوئی کا ئنات

#### THE EXPANDING UNIVERSE

# وَ السَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِالْيَدِ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿

ترجمہ " آسان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اے وسیع کرکے پھیلاتے ہیں۔" (الزریت آیت 47)

WE BUILT THE HEAVEN WITH MIGHT, AND WE EXPAND IT WIDE. CHAPTER 51 (THE SCATTERING WINDS), VERSE 47

سے آیت مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ کا نکات ایک مرکزی نظتے یا مقام ہے باہر کی طرف پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے قبل ایک موضوع میں تمہ در تہہ سات آسانوں کے بارے میں بیان کیا ہے کا نکات کے پھیلاؤ کا مطلب اس کے آسانوں کی مقناطیسی پٹی کا پھیلاؤ ہے۔ بسرطور' اس آیت کے شروع میں ایک اہم پیغام موجود ہے۔ وہ یہ کہ آسانوں کی ساخت قادر مطلق ذی قوت' اللہ ہی نے کی ہے کا نکات کی ہر چیز اس کی عظیم قوت کے اندر ہی ہے۔ یہاں اہم نکتہ اس حقیقت کا وہ زور دار بیان ہے کہ آسانوں کی مظرہے جو آیت کریمہ میں اس طرح ہے کہ دہم نے آسانوں کی مقاطبے پٹی کی صلاحیتیں اس خدائی حکم کی مظرہے جو آیت کریمہ میں اس طرح ہے کہ دہم نے آسان کو بنایا۔"

ونیا کی لاتعداد چیزوں کا وجود جے ہم کیر تعداد (MULTIPLICITY) کہتے ہیں کا بنیادی اصول پھیلاؤ ہے۔ در حقیقت جدید ساوی طبیعیات (اسٹروفز کس) کے علم میں اس اصول کو تکوینیات یعنی اجرام فلکی کی سائنس (COSMOGONY) کا بنیادی نظریہ مانا گیا ہے کا نکات کا دھاکے کے ساتھ وجود میں آنے کا پرکثیف نظریہ جے بگ بنیگ تھیوری (BIG BANG THEORY) بھی کہتے ہیں اور کا نکات کے پھیلاؤ (بلطور خاص کو ٹرز (کمکشاؤں کے جھرمٹ کے نتا ظریس) کو جدید علم طبیعیات نے مان لیا ہے۔ اس نظریہ کے تحت کا نکات لامحدود تو انائی کی اکائی (SINGULARITY) اور ہم حرکز تہوں کی صورت میں دھاکے کے ساتھ 'کرتے بناتے ہوئے الگ الگ ہوئی ہے۔ پھر مادہ اور توانائی کے مختلف مقامی دباؤ اور لطیف تزکیہ (PAREFACTION) کے ذریعے مل کر اکٹھی ہوئی ہے۔ عظیم ابتدائی دھائے کے بتیجہ میں پیدا ہونے والی وسعت کا عمل اب تک جاری ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نظریہ کے قابل جرح پہلو بھی ہیں۔ لیکن یہ نظریہ ان دو بنیا دی اصولوں کو بیان کر تا ہے۔ جن کے تحت فضائے بسیط میں متعدد موجودات اور ان کے مقام کو بیان کیا جا تا ہے۔

ا- وسعت حاصل كرنا اورايك مخصوص مقام برجونا-

2- اس مقناطیسی المیت کا حامل ہونا باکہ اس مخصوص مقام پر موجودگی برقرار رہے۔

چنانچہ یہ آیت اپناس ارشاد کہ دوہم آسان کو دسیع کرکے پھیلاتے ہیں۔ "کے ذریعے اس پھیلاؤ کو فلا ہر کرتی ہے جو تمام مخلوقات کی حیات کا بنیادی قانون ہے اور جوان کے مقامات مہیا کرنے یا مخصوص کرنے کا باعث ہے۔ آسانی طبیعیات (ASTROPHYSICS) کے اس پیغام کو جو چودہ صدیاں قبل انسانیت کو دیا گیا کس علم یا فنم سے سمجھا جاسکتا ہے 'بجواس کے کہ بیر قرآن کا مجمزاتی را ذہے۔

آج کل آسانی طبیعیات کے ماہراس وسعت کو ہیں ارب نوری سالوں کے حساب سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی نظر آنے والی کا نئات کا قطرا ہے ہم مرکز ساوی پٹیوں کی نسبت سے 20 ارب نوری سالوں پر یا 193x ا<sup>21</sup> کلومیٹر کے فاصلے پر محیط ہے۔ حالیہ سالوں میں ریڈ یو ٹیلی اسکوپ کے ذریعے بھی یہ شمادت ملی ہے کہ یہ حد تقریباً روشنی کی رفتار کے حساب سے مزید وسیع تر ہوتی جارہی ہے۔

پر کثیف نظریہ (بیگ بینگ تھیوری) کے مطابق شروع شروع میں یہ سمجھاجا یا تھاکہ ایک مرکز ہے آگے کی طرف توانائی بندر بچ کم ہوتی جاتی ہے لیکن کو ثر ز (QUASARS) کی دریافت کے بعد یہ عیاں ہوگیا کہ تمام کا نئات میں توانائی کے نا قابل یقین حد تک کے ماخذ یا سوتے موجود ہیں۔ کم ہا کمزور ہونے کے برخلاف 'تیز و تند توانائی کے بجو بے 'متوا تر وقوع پذر ہوتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی جدید تحقیقات نے طی سائنس دانوں کولا جواب اور بریشان کر رکھا ہے۔

کمکشاؤں کے سلطے میں تحقیقات نے بیہ ظاہر کیا ہے کہ اس وسعت یا پھیلاؤ کا مرکز ہاری اپنی کمکشاں ہی ہے۔
ہے۔ ستاروں کی موسمی تبدیلیاں جو شالی اور جنوبی نصف کرہ ارض سے نظر آتی ہیں اس حقیقت کا مزید شبوت کہم پہنچاتی ہیں کہ ہماری کمکشاں (گلیکسی) ہی اس توسیع کا مرکز ہے چو نکہ مکانی زمان (SPACE TIME) خود ہم اطراف 'ہم سموت (ISOTOPIC) ہے۔ کسی اور کمکشاں سے بھی ایک مشاہدہ کرنے والے کو یمی متیجہ نظر آئے گا۔

یقینا یہ قدرتی امرے کہ خداکی مخلوق کا کتات کے ہر کونے میں موجود ہو۔ اگرچہ ہارے اس زمانے میں متواخر کو ششیں ہوتی رہتی ہیں کہ لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ فضائے بسیط سے کسی قتم کی مخلوق زمین پر آئی ہے۔ ان کے پھیلائے ہوئے نظریہ ارتفاء کا پول جب کھل گیا تو محد لوگوں نے پھر فیرونیاوی (EXTRA TERRESTRIAL) زندگی اور ذہائت کی باتیں کرنا شروع کردیں۔

در حقیقت اگر اربوں کی تعداد میں موجود ستاروں کا معائند کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیہ سب نا قابل برداشت حرارت اور بے بناہ توانائی کی آندھیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ قادر مطلق نے ان جگہوں پر بھی مخلوقات بار گئوقات کا وجود توانائی سے بنایا گیا ہے۔ یقینا تمام کا نئات ویران تو نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل قرین قیاں ہے کہ ان جگہوں پر فرشتے اور جن اللہ کے احکام کی تقیل کررہے ہیں۔ اس موضوع پر آئندہ موضوع نبر 36 میں تفصیلی بحث ہوگی۔

اس آیت کی تشریج جس طرح ہم نے کی ہے اس ملتی جلتی تشریحات اسلام کے مشہور مفکرین نے بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے خالتی ہونے کی صفت کے تحت تخلیق کا عمل متوا تر جاری رہتا ہے اور اب بھی تمام کا نکات میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً ابن العربی نے بھی اپنی تحریروں میں بھی موقف لیا ہے۔ اگر ہم آسانی طبیعیات (اسٹروفز کس) کے نکتہ نظرے اس آیت مبارکہ کا اور اس کے ساتھ قرآن میں بیان کردہ سات آسانوں اور کا نکاتوں کے صفحوں کا بغور مطالعہ کریں تو ہم انتمائی حیرت اور دلچیں ہے دیکھیں گے کہ اللہ نے کس طرح ہمارے زمانے کے آسانی طبیعیات کے تھا کئی کو انتمائی ممارت اور کھلے طور پر بیان کیا ہے۔

سے ہماری بدفتمتی ہے کہ اسلامی تہذیب و نقافت کے زور پر ' خراساں کے جابر 'الیبرونی اور عمر خیام (جو دراصل ما ہر ریاضی تھا) نے علم طبیعیات اور ریاضی پر جو تحقیقات شروع کی تھیں 'وہ ہمارے ہا تھوں سے چھن گئی ہیں۔ ہم تو ہیات دیکھنے ہیں بھی تاکام ہوگئے ہیں کہ طحہ لوگوں نے اپنے اہم تھا کن دراصل اسلام کے میں۔ یہ گئے دکھ کی بات ہے کہ آج کے دن اور اس زمانے ہیں بھی مارے متعدد سائن سدانوں کے متعلق سنا تک نہیں ہے۔ ہمارے متعدد سائن سدان ایسے ہیں جنہوں نے ان مسلمان سائنسد انوں کے متعلق سنا تک نہیں ہے۔

#### موضوع نمبر 31 قادر مطلق کے کمپیوٹری مرکز میں کا نئات اصغرکے ریکارڈ

THE MICROCOSMIC RECORDS IN THE COMPUTER CENTER OF DIVINE OMNISCIENCE

وَ قَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِيْ لَتَأْتِيَنَّكُمُ عِلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْنُ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَمَّ إِهِ فَي السَّمَا وَ لَا فِي الْاَنْ الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا السَّمَا وَ لَا فِي الْاَنْ الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا النَّهُ لَا لَا فِي كِنْبِ مُّيانِينَ فَي

ترجمہ: ''اس نے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسانوں میں چیسی ہوئی ہے نہ زمین میں۔نہ ذرے سے بری۔نہ اس سے چھوٹی الی کوئی چیز ہے جو اس نمایاں کتاب (دفتر) میں درج نہیں ہے۔'' (سبا 34 آیت 3)

NOT EVEN THE LEAST LITTLE ATOM IN THE HEAVENS OR ON EARTH ESCAPES HIS KNOWLEDGE; NOR IS THERE ANY THING LESS THAN THAT, OR GREATER, THAT IS NOT IN AN OPEN BOOK.

CHAPTER 34 (SHEBA), VERSE 3

کائنات صغیر(MICROCOSMOS) کے سلسلے میں جو کہ علم طبیعیات کی بے حد خیال انگیز اور بے حد دلچسپ حدود ہیں 'یہ آیت مقدسہ غیر معمولی اہمیت کے حامل پیغامات کو پیش کرتی ہیں۔

غیر ضروری تفسیلات میں جائے بغیر 'جمیں اس آیت میں دی گئی کیفیات اور اصطلاحات کا بغور اور احتیاط سے مطالعہ کرنا چاہئے۔ ہمارے مطالعہ میں ''سب سے چھوٹے ایٹم ''کا ابتدائی ترجمہ ہمارے علم کے مطابق وہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس کی طبیعیاتی علم کے ذریعے پیائش ہوسکے (مثقال ذرہ) ایک دو سری تعریف ' ''دامغر'' کے تصور کی حامل ہے۔ ہمارے ترجمہ کے لحاظ ہے اس کا مطلب 'بہت چھوٹا 'کم سے کم تعریف ' ''جہ ہمار کے تردیک ترہے نہ کہ تھوٹا چھوٹا سائز' لاطینی زبان میں سے کم از کم مطاب کے متراوف ہے۔

ترجمہ میں ایک اور مشکل مرحلہ 'نمایاں کتاب' یا کھلی کتاب کے تشریح کا معاملہ ہے۔ کھلی کتاب جے
لوح محفوظ بھی کما جاتا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کھلی کتاب کا
مطلب وہ کتاب ہے جس میں ہرچیز درج ہوتی ہے لیکن کا نئات کے را زوں کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ تعریف
ناکافی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے دور میں ان اصطلاحات کو بهتر طور پر سمجھنا خاصا آسان ہوگیا ہے۔ میں
ناکافی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے دور میں ان اصطلاحات کو بہتر طور پر سمجھنا خاصا آسان ہوگیا ہے۔ میں
نے اپنی متعدد کتابوں میں اس نظریہ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہ بیرایک طرح کا کمپیوٹر سینٹر
ہے جماں تقدیر (DESTINY) ہے متعلق تمام قوانین اورا دکابات کا ریکارڈر کھا گیا ہے۔

اس آیت کی تشریح کے لئے میں کا نتات اصغر (ما تسکیرو کوسموس) کے طبیعیا تی ڈھانچے کا خلاصہ پیش کرنا جاہوں گا۔

#### کائنات اصغر (MICROCOSMOS) کیاہے؟

دو ہزار سال قبل پوتانیوں نے ایٹم کو ادہ کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی سے تعبیر کیا گیا تھا۔ ریزہ (ذرہ) کی اصطلاح پانچ ہزار سال قبل مصر اسپریا اور ہندوستان میں بھی مستعمل تھی۔ ایٹم جس کاتصور مادے کے سب سے چھوٹی نوزٹ کے طور پر موجود تھا' (تقتیم نہ ہونے والا A-TOM) سب سے چھوٹی چیز کی نمائندگی کر تا ہے۔ گرعبی زبان میں لفظ مثقال 'ذرا مختلف معنی رکھتا ہے۔ میری تحقیقات کے مطابق بیہ نظریہ سب سے پہلے قر آن میں ہی دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی قابل تقسیم چیزوں کو قادر مطلق کے کمپیوٹر میں درج کیا گیا ہے تو اس سے یہ عیاں ہے کہ بید ذرے ریاضیا تی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔

آئے۔ اب دیکھیں کہ جدید علم طبیعیات (فوکس) کا نتات اصغر (مائیکروکوسموس) کوکس طرح بیان کرتا

کائنات میں سب سے چھوٹی چیزیں 'مادہ بشمول سب سے بردی کہکشاؤں کے وجود کو تشکیل دیتی ہیں۔ جدید فز کس میں مادہ کی تمام خصوصیات کا تغین'ان بے حد چھوٹی چیزوں (INFINITESIMALS) جنہیں بنیادی زرے کہا جاتا ہے' کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر مختلف چیزوں' جیسے فولاد' ہوا اور درختوں کی ساخت خود ان چھوٹے ذرات کے کائنات اصغرمائیکرو کاسموس کی سطح پر وجود میں آتا شروع ہوتی ہے۔

کائنات اصغرایک مرکزی ڈھانچے پر مشتل ہوتی ہے۔ ایک ایٹم کے مرکزہ کو ایک درالحکومت سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ یہ زیادہ تر پروٹونز (PROTONS) اور نیوٹرون (NEUTRONS) سے مل کربنا ہو آ ہے۔ جو ہرکی مضبوط قوت انہیں ایک ساتھ باندھے رکھتی ہے اور اس طرح مرکزہ اور نتیجتا "مادہ کے وجد

کے تسلسل کو بر قرار رکھتی ہے۔ اس جو ہری دوشہر "کے اردگرد منفی برق پارہ یا الکیٹرون کے بادل ہوتے ہیں جن کی توانائی کی سطح تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ان کو کا نکات صغیر کے آسان بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس سے پہلے سات آسانوں کی تشریح کرتے ہوئے بھی میں سات آسانوں کی تشریح کرتے ہوئے بھی میں نے کا نکات صغیر(ہا تیکروکوسموس) کی بچھ خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایٹم کے درا گلومت مرکزہ (نکلیس) میں پروٹونز اور نیوٹرون کے ساتھ ساتھ یہ ابتدائی ذرے بھی چھے رہتے ہیں یعنی میسون (MESON) نیوٹریٹو میں پروٹونز اور نیوٹرون کے ساتھ ساتھ یہ ابتدائی ذرے بھی چھے رہتے ہیں یعنی میسون (BREMSSTRABLUNG) اور (ANTI NEUTRINO) یعنی ایک مرکزہ میں کسی ذرے کے داخل ہونے پر ان کی انگی خت گھی 'اور ایکسے اور گاریز کے قدرے ایک مرکزہ میں کسی ذرے کے داخل ہونے پر ان کی انگی خت گھی 'اور ایکسے اور گاریز کے قدرے کی زیادہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب خود ایٹم سے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب خود ایٹم سے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب خود ایٹم سے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب خود ایٹم سے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب خود ایٹم سے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ سب خود ایٹم سے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سان میں سے چند ایک کی خصوصیات کوذیل میں ذریر بحث لا کیں گئی کے صوصیات کوذیل میں ذریر بحث لا کیں گ

عوریز قاری!کیا آپ کو اس آیت میں موجودیہ ناقابل یقین طبیعیاتی بیغام نظر آنا ہے؟ یہ ہمیں چودہ سوسال قبل سے یہ بتارہا ہے کہ مادہ جن اجزاء سے بنتا ہے وہ ایٹم سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا اندراج قادر مطلق کے پاس پہلے سے موجود ہے۔

گریہ ذرئے کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں کیوں درج کئے گئے ہیں؟جب کسی چیز کا اندراج اس سائنسی مرکز میں کیا جاتا ہے وکیا ہوتا ہے؟اس کو ایک سائنسی تقدیر عطاکی جاتی ہے۔ ان ذروں کا طبیعیا تی ڈھانچہ اسی مرکز میں متعین ہوتا ہے۔ یہ ذرے اپنے ائل اور نا قابل تبدیل حساب کتاب کی خاصیت اسی کمپیوٹر سے حاصل کرتے ہیں۔

یہ الفاظ محض اندازے یا انکل پچو نہیں ہیں اور نہ ہی یہ الفاظ میری اپنی ایجاد ہیں۔ ونیا کے پانچ سب

ے زیادہ مشہور ما ہر طبیعیات میں ہے ایک ور نر ہائزان ہرگ کے مطابق انقرادی طبعی واقعات 'جو ایٹم کے

مرکزہ میں واقع ہوتے ہیں' ان کے متعلق پیش گوئی نہیں کی جاستی ہے۔ اس کو اصول بے بیقنی

مرکزہ میں واقع ہوتے ہیں' ان کے متعلق پیش گوئی نہیں کی جاستی ہے۔ اس کو اصول بے بیقنی

طرح قائم رکھتے ہیں؟ یہ فور آئی توانائی کی شکل کیوں نہیں اختیار کرلیتے؟ یہ آیت مقدسہ اس سوال کا جواب

بے حد صراحت سے مہیا کرتی ہے۔ کہ ایٹم ہے بھی چھوٹے ذرے مطلق کے بنائے ہوئے مرکز ہیں پروگرام

کئے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ انتہائی چھوٹے ذرے 'کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں درج اپنے مخصوص پروگرام

پر عمل کرتے رہتے ہیں اور کسی فتم کی افرا تفری یا پراگندگی کاشکار نہیں ہوتے۔

اس آیت کا ایک اور اعجازیہ ہے کہ یہ بمیں نا قابل تقسیم اشیاء (مخلوقات) اور چھوٹے ذروں چھے مثال

ایٹم' پروٹونز' نیوٹرونز اور اس قتم کی دو سری چیزوں کے متعلق علم عطا کرتی ہے۔جو چاہے زمین پر ہوں یا آسان میں۔ پرانے زمانوں میں رہنے والے انسانوں کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ آسانوں میں موجود ذرے کا تصور بھی کرسکتے جبکہ اس کا ادراک تو زمین پر بھی مشکل تھا۔

کھلی کتاب (اوح محفوظ) میں ان جو ہرہے چھوٹے ذرات (SUBATOMS) کی تقدیرے کس قتم کا طبعی عمل مرادلیا جا تاہے؟ آیئے۔اس کاجواب علم طبیعیات کی ایک نئی شاخ میں تلاش کرتے ہیں۔

و دنودی مقناطیسی گونج "(N.M.R.) یا (N.M.R.) یا (N.M.R.) یا (N.M.R.) یا (N.M.R.) یا (N.M.R.) یا در اور اینم کی شاخت اس نظنے والی تحر تحر پروٹونزیا نیوٹرون کے اینمی مرکزہ میں جفت اعدادی صورت مقداری مکی نیف خاصیت ہے 'جو پروٹونزیا نیوٹرون کے اینمی مرکزہ میں جفت اعدادی صورت میں فلا ہر ہوتی ہے۔ ایسے مرکزے لاصفر (NON-ZERO) سپن یا چکر کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ ملحقہ مقناطیسی معیار اثر دو سرے لفظوں میں مقناطیسی میدان کے حامل ہوتے ہیں۔ جب ان کو ایک بیرونی 'سکونی مقناطیسی میدان میں رکھا جائے تو یہ اس کے ساتھ سیدھ میں یا قطار میں بندھ جاتے ہیں۔ اس بندھن کے عمل کے دوران مرکزے (NUCLEI) مقناطیسی میدان کے استعمال کی مثال "ار والے یہ گونے دار حرکت کرت کرتے ہیں۔ یہ گونے دار حرکت (N.M.R) مظرفدرت ہے۔ خارجی مقناطیسی میدان کے استعمال کی مثال "ار والے موسیقی کے سازی ٹیونگ (N.M.R) مظرفدرت ہے۔ خارجی مقناطیسی میدان کے استعمال کی مثال "ار والے موسیقی کے سازی ٹیونگ (TUNNING) سے دی جا کھی ہے۔

گرجبایک وفعہ مرکزے خارجی مقناطیسی میدان کے ساتھ سیدھ میں آجاتے ہیں یا (ALLIGN) ہوجاتی ہیں تو مقناطیسی حرکت فی اکائی 'کسی قتم کے جھولنے یا نگلیں لینے والی خاصیت ہے عاری ہوجاتی ہے۔

ہوجاتے ہیں تو مقناطیسی حرکت فی اکائی 'کسی قتم کے جھولنے یا نگلیں لینے والی خاصیت ہے عاری ہوجاتی ہے۔

ہوجاتے ہیں اور اسلامی کے مطالعہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک دو سرے وقتی فرق والے مقناطیسی میدان کو 'جو اصلی میدان سے ہزاروں گنا کمزور ہو' اور جو زاویہ قائمہ کی سمت میں ہو' اس کو اس کے ساتھ استعال میں لایا جائے یا ملادیا جائے۔ اس میدان میں جو مثال ریڈیائی تعدو فیلڈ (RADIO) اس کے ساتھ استعال میں لایا جائے یا ملادیا جائے۔ اس میدان میں جو مثال ریڈیائی تعدو فیلڈ (REDIO) ہو تا ہے' کو ضروری طور پر مرکزوں کے ارتعاثی فریکوئی جے اس دو سرے میدان کے استعال کو ایک سازی تار کو چھیڑنے سے پوری طرح تال میل کھانا چاہئے۔ اس وہ سرے میدان کے استعال کو ایک سازی تار کو چھیڑنے سے تشیہ دی جاستی ہے اور مرکزے اس کاجواب 'میگا ہرٹز میدان کے استعال کو ایک سازی تار کو چھیڑنے سے تشیہ دی جاستی ہے اور مرکزے اس کاجواب 'میگا ہرٹز میدان کے انداز میں دیتے ہیں۔ یہ سر ہرقتم کے ایٹم اور ہرالگ سکونی میدان کی قدر کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ یہ ارتعاش برتی رویا وولٹیج میں تبدیل ہوجاتی ہے اور ہرالگ سکونی میدان کی قدر کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ یہ ارتعاش برتی رویا وولٹیج میں تبدیل ہوجاتی ہے اور ہرالگ

مركزے كى نشائدى اس كى كلكاتى سرے موتى ہے۔

چنانچہ ایٹم سے چھوٹے ذرے کی سطح پر کول کی موسیق بھی یکی چیز ہے۔ سورۃ بلیمین کی آیت نمبر 40
میں جو کہا گیا ہے کہ ہر چیزاور ہر ذرہ ایک مخصوص محور میں چکرلگارہا ہے اور اللہ کی حمد گاتا ہے تو یہ سریا موسیقی
ہی اللہ کے نام کا ذکر ہے 'چنانچہ یہ بھی قادر مطلق کی اس کھلی کتاب میں پہلے ہی ہے لکھ دیا گیا ہے کہ ایٹم ہے
بھی چھوٹا ہر جو ہر کون می موسیقی یا ذکر پیش کرے گا'اور اگر آپ تصور آتی طور پر ایک دوا پیٹم کے شر" میں
داخل ہوجا نیس تو آپ کو یہ خدائی ذکر 'ایک جیران کن حد تک خوبصورت موسیقی کی شکل میں سائی دے گا۔
اگر آپ یہ پہچان سکیں کہ کون می سرکس عضر سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ یہ بھی پہچان جا کیں گے کہ آپ
کس شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ مزید ہر آل اپ کو روشنی کے وہ نکتے بھی دکھائی دیں گے جو مختلف رنگوں کے
آسانوں کے درمیان ایک پھلچوری کی طرح جمپ کرتے ہیں یہ ہر طرح کی خوب صورت روشنیاں اور آوازیں
انتہائی گھری عبادات اور ذکروں کو بیان کرتی ہیں۔ جو ہماری روز مرزہ کی سائنسی دنیا کے لحاظ سے ان کی حمد
کرنے (یہ سبحین) کے راز کا اظہار ہے۔

یں وجہ ہے کہ قرآن کریم علم طبیعیات ' (فزکس) آسانی طبیعیات (اسٹروفزکس) اور علم حیاتیات کی عقلی اور استدلالی سائنسسوں کو اتنی پہندیدگی اور اہمیت عطاکر آئے۔ اگر سائنس 'قرآن کے عظیم بابرکت نکتہ نظرے حیات کا مشاہدہ کرے تو اسے اس میں دیئے گئے لامحدود معانی نظر آئیں گے۔ اسے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں حمد و ذکر کا شعور حاصل ہوگا۔ چاہے ٹیکنیش یا سپروائزر لوگ اس کا احساس کریں یا نہ کریں آج گلوق میں حمد و ذکر کا شعور حاصل ہوگا۔ چاہے ٹیکنیش یا سپروائزر لوگ اس کا احساس کریں یا نہ کریں آج (N.M.R.) لیبار ٹیوں میں ذروں (مالیک یول) کے ذکر کی موسیقی کا مشاہدہ ان کی وڈیو سکر یٹوں پر کیا جارہا

آیے'اب اس آیت کو کلمل طور پر پڑھ کر اس کی ان موشکافیوں کو سیجھنے کی کوششس کریں جن میں چودہ صدیاں قبل ان از کار'یا جمہ کی موسیقی کی موجودگی بتائی گئی تھی۔ اس کی ابتداء میں اللہ نے پہلا سائنسی پیغام'انسانیت کو اور یوم حساب میں ایمان نہ رکھنے والوں کو دیا ہے کہ دمیں ہی عالم الغیب ہوں۔ "اس کے بعد اس نے اس پاک آسانی کمپیوٹر کے متعلق بتایا ہے کہ جس میں ایٹم اور اس سے بھی چھوٹے ذروں کے وجود کے سائنسی مافذ ملتے ہیں۔ یہ آیت سائنسلانوں کو الحاد سے اس طرح باز رہنے کو کہتی ہے کہ جس کو وجود کے سائنسی مافذ ملتے ہیں۔ یہ آیت سائنسلانوں کو الحاد سے اس طرح باز رہنے کو کہتی ہے کہ جس کو علم صاصل ہے وہ کفر نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی جس نے 'سکرین پرلائے گئے ان بے حد چھوٹے کروں کا اور ان کی موسیقی کا مشاہدہ کیا' وہ کس طرح ان کار کر سکتا ہے۔ ان حقا کئی کے تنا ظرمیں کفر کا وجود جمالت کی مهر ہے۔ کی موسیقی کا مشاہدہ کیا' وہ کس طرح ان کار کر سکتا ہے۔ ان حقا کئی کے تنا ظرمیں کفر کا وجود جمالت کی مهر ہے۔ یہاں ایک اور انہم نکتہ کا کتا ہے کلاں (MACROCOSMOS) سے متعلق ہے۔ جو قادر مطلق

کے سائنسی کمپیوٹر کے ریکارڈیس ان سے متعلق ہے۔ یعنی جس کا تعلق ستاروں اور کمکشاؤں سے ہے۔
دوسرے لفظوں میں بیہ تفصیل کہ فلاں ستارہ کا نئات کے کس کونے میں اور کس وقت اور کس حالت میں
ہوگا 'اس حیران کن کمپیوٹر یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی سے درج ہے۔ اسی میں حیات بعد از موت کا حساب
بھی درج کردیا گیا ہے۔ ''پھر کیا وجہ ہے تم ابھی تک شک میں پڑے ہو؟''

ابتدائی دروں سے متعلق بحث میں میں نے دانستہ طور پر کوار کس (QUARKS) کے مضمون کو نہیں چھیڑا۔ اس لئے کہ یہ موضوع دراتی فزکس کے ماہرین کے درمیان ابھی تک ایک نزاعی مسئلہ ہے کوار کس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پروٹونز اور نیوٹرونز کے تقیراتی بلاک ہیں) چنانچہ اس طرح قرآن کی متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پروٹونز اور نیوٹرونز کے تقیراتی بلاک ہیں) چنانچہ اس طرح قرآن کی مصطلاح "اصطلاح" کے معانی کی تلاش میں علم طبیعیات انتہائی چھوٹی چیز بلکہ سب سے چھوٹی چیز کی تلاش میں ابھی تک سرگردان ہے۔

#### موضوع نمبر 32 اللہ کے رب العالمین ہونے کے اسرار

SECRETS OF THE

"PROVIDER OF THE WORLD" ATTRIBUTE

ترجمہ: کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں گھرتے۔اللہ اُن کو رزق دیتا ہے اور تمهارا را زق بھی وہی ہے۔وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔" (العنکبوت 29 آیت 60

MANY ARE THE CREATURES THAT DO NOT CARRY THEIR OWN SUSTENANCE. IT IS GOD WHO FEEDS BOTH THEM AND YOU: HE IS THE ALL-HEARER, THE ALL-KNOWER.

CHAPTER 29 (THE SPIDER), VERSE 60

سورۃ العنکبوت جو اللہ کے نام '' رب'' کی خصوصیات بیان کرتی ہے۔ قرآن کی بہت مشکل سورتوں میں سے ہے۔ اس آیت میں جو خاص بیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح قادر مطلق اپنی ان مخلو قات کی مدد کو پہنچتا ہے جو خود اپنے لئے خور اک یا ذرائع حیات حاصل نہیں کرسکتے۔ حال ہی میں ایسی بہت می شہادتیں ملی میں جو اس آیت کی سوائٹ کو ٹابت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں علم حیاتیات کے بیا خریں اللہ کے نام ''درب'' کی اہم خصوصیات کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔

ہر کوئی جانتا ہے کہ روئے زمین پر لا کھوں کی تعداد میں پودوں کی قسمیں ہیں اور جانوروں کی اقسام تو دس لا کھ ہے بھی زیادہ ہیں۔ زندہ رہنے کے لئے یہ مخلو قات لا کھوں کرو ڑوں سالوں سے خوراک حاصل کرتی رہی ہیں اور بعض او قات تو ایک مخلوق دو سری اصناف کو کھا کر زندہ رہتی رہی ہے۔ اس موضوع پر جو بہت سے لوگوں کو عامیا نہ جیسا گئے گا حالیہ سالوں میں گھری تحقیقات کی گئی ہیں اور جو نتائج حاصل کئے گئے ہیں۔ وہ واقعی جیران کن ہیں۔

اللہ کے حتی وجود کی سب سے زیادہ اہم شہادتوں میں سے ایک وہ نشانی ہے جو گلوقات کے لئے خوراک کے سلسلے یا خوراک کی زنجیر (FOOD CHAIN) بنانے سے متعلق ہے۔ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب

گلوقات ایک دوسرے کو کھاتی ہیں تو زمین پر اس قدر بڑی تعداد میں جاندار کس طرح سے زندہ اور موجود ہیں۔ ؟ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اہل مخلوق دوسری تمام مخلوق کومار کر ختم کیوں نہیں کردیتی؟ گرکوئی جسسمیے میا مخلوق 'چاہے وہ کتنی کمزور ہی کیوں نہ ہواپی نسل کو جاری رکھے ہوئے ہے اور بالکل غائب نہیں ہوجاتی۔ چند مستثنیات مخصوص اور غیر معمول حیا تیا تی حالات کا متیجہ ہیں۔ جن کاخوراک کی ذنجیرے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس سوال کے جواب دینے سے قبل میں آپ کو اس مطالعہ اور شخفیق کی طرف توجہ دلاؤں گاجو دیمک پر (جوا کیک جیونٹی سے چھوٹا اس سے ملتا جاتا کیڑا ہے) حالیہ سالوں میں کی گئی ہے۔

دیمک و در حشرات الارض کی طرح اندے دے کراپی نسل بردھاتی ہے۔ ایک دیمک عام طور پر
ایک ہزار سے دو ہزار تک اندے دیتی ہے۔ ان میں سے نصف تعدادی حیات کی کھکش میں داخل ہوتی ہے۔
دلچیپ بات بیہ ہے کہ دیمک کی ایک فتم ایک وقت میں ہیں لا کھی تعداد میں اندے دیتی ہے۔ تحقیقات سے
ہوا کہ بیہ اندے بہت سے دو سرے حشرات کے لئے بے حدلذیذ اور مرغوب غذا ہوتے ہیں اور ہرایک حشرہ کو شش کرتا ہے کہ وہ ان کو اپنی غذا بنا لے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس دیمک کو جو مخصوص اہلیت ودیعت
کی ہو وہ اندوں کی تعداد کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ ان ہیں لا کھ اندوں میں سے پانچ چھ سو کی تعداد کسی نہیں طرح نج ہماتی ہے۔ اس طرح اس کی نسل چاتی رہتی ہے۔ نوع اور نسلوں کے جاری رہنے کا یہ عمل اس
حقیقت کے باوجود ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو دو سری مخلوق کی خوراک بنار کھا ہے۔ جو یہ چھوٹی مخلوق لیمنی دیمک بھی طا ہرکرتی ہے۔

اللہ نے تمام مخلوقات پر اس فتم کے عددی توان کو مقرر کرر کھا ہے کہ کوئی جاندار نسل بھی اس کی مقرر کردہ حد سے آگے نہیں برم سمتی۔ علم حیاتیات کا یہ قانون اس وقت انسان کے علم میں نہیں آسکا تھاجب تک زراعت میں موجود کیڑے مکو ٹرول پر کیمیاوی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ایسی کیمیاوی ادویات جیسے ڈی ڈی ٹی کے وسیع پیانے پر استعال سے یہ معلوم ہوا کہ کیڑے مکو ٹرول کی تسلیں اس طرح قدرتی طور پر ایک ڈی ٹی کے وسیع پیانے پر استعال سے یہ معلوم ہوا کہ کیڑے مکو ٹرول کی تباہی کی وجہ سے ماحولیات کے توازن پر اس فتم کے کیڑول کی جاہی کی وجہ سے ماحولیات کے توازن پر اس فتم کا اثر پراکہ ایک اور فتم کی فقصان دہ مکڑی بیزی تعداد میں پیدا ہوگئ جس سے پورا توازن ہی جگڑگیا۔

لوح محفوظ کے ریکارڈ جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے متعدد مواقع پر کیا ہے تمام مخلوقات کا ایسا اہم ریکارڈ ہے۔ جیسے کہ یہ ایک کمپیوٹر میں بڑی احتیاط اور درستی سے درج (کوڈ) کیا گیا ہو۔ اس چیز کا پیشگی فیصلہ ہوچکا ہو تا ہے کہ کون سی مخلوق کسی دو سری مخلوق کو کس تعداد میں اپنی خوراک بنائے گی۔ یہ حساب کتاب جو ذہن اور تصور کو بھی چکرا دے 'اللہ کی اس خاصیت کی آئینہ دارہے جس سے اس کا رہ ہونا ظاہر ہے۔ تمام صحیح الذین ما ہرین حیاتیات کے لئے اس مجوبے کی وجہ سے اللہ کی حمد و نتاء لازم ہوجاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ فطرت بے بتکم اور جنگلی صفات والی ہوتی جیسا کہ کفریس چینے ہوئے لوگ ابھی تک مجھتے ہیں 'و خوراک کا میں اس محل کی صفات والی ہوتی جیسا کہ کفریس چینے ہوئے لوگ ابھی تک مجھتے ہیں 'و خوراک کا یہ اصول لا کھوں کرو ڈوں سال قبل ہی ختم ہوچکا ہوتا اور معدود سے چند ہے جانے والی گوشت خور مخلوق ایک دوسرے کو کھاپی کر ہضم کر چکی ہوتی۔ اور زمین پر زندگی کے آثار وقت سے بہت پہلے معدوم ہو چکے ہوتے۔ کی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ 'غیراللہ کے مانے والوں اور طحدوں کو کثرت سے یا دولا تا ہے کہ قرآن میں بتائی گئی رب 'کی خصوصیات کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ زمین پر خوراک کی اس زنجیریا سلطے کو ایمان کا نصاب سمجھا جاتا ہے۔ ان طحد 'حیاتیا تی سائنسدانوں کے لئے جو ابھی تک تاریک ماضی میں رہ رہے ہیں 'یہ انہائی برقتمتی کی بات ہے۔

غورو فکرے عاری کچھ لوگ خوراک کے سلسے میں حشرات اور جسمیوں کے ایک دوسرے پر اس انحصار کو ایک المیہ تصور کرتے ہیں۔ گرنامیا تی زندگی میں جو تنوع اور بہتات کا ایک اظہار ہے۔ تباہ ہوجانا اور ایک انجام کو پنچنا متوع اور بہتات کا ایک انمٹ اور غیر متغیر قانون ہے۔ ایک سالمے سے دوسرے سالمے (MOLECULE) میں بدل جانا ایک خدائی آرٹ کی نشاندہی ہے۔ مٹی کی لیبارٹری میں ایک مردہ تنلی ایک نہ رکنے والے سلسلے کے ذریعے ایک نازک گلاب کی صورت میں نکل آتی ہے۔

جماں تک اس آیت کے خاص پیغام کا تعلق ہے بہت می گلو قات کے ذریعہ حیات کی بہم رسانی کے لئے اس قتم کا خدائی نظام موجود ہے جس کے مطالعہ سے ہر کوئی سالوں سال تک ششدر اور جران رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاص قتم کا الواپی مخصوص جگہ پر بغیر حرکت کے بیٹیا رہتا ہے۔ اور ایک ایس مخصوص قتم کی بر قناطیسی اشعاع ' (RADIATION) خارج کرتا ہے جس کے اثر سے ایک چڑیا اس کے مخصوص قتم کی برقناطیسی اشعاع ' (RADIATION) خارج کرتا ہے جس کے اثر سے ایک خاص قتم کا ماہی بلکل سامنے آگر بیٹی جا تی ہے۔ اس طرح وہ الواپنے شکار کو بغیر محنت کے پکڑلیتا ہے۔ ایک خاص قتم کا ماہی خور پر ندہ (پلیب بھی ان کوئی مجھل نہیں پکڑ سکتا جب تک وہ دلدل میں بالکل ساکت حالت میں مسلسل چھ گھنے تک این خار کا انتظار نہ کرے۔

گراس آیت میں دیا گیا پیغام ان مجوبوں ہے بھی آگے تک پنچتا ہے وہ مخلو قات جو ظاہرہ طور پر بطور خود زندہ نہیں رہ سکتیں اپنی خوراک س طرح حاصل کرتی ہیں؟ حال کے چند سالوں میں اس سے متعلق و حیران کن دریا ف تیس کی گئی ہیں جو بیہ ہیں۔

😤 پہلی دریا فت الاسکا میں حیاتی تحقیقات کے ایک گروپ نے کی ہے یہ ایک انتہائی شاندار فوٹو پر مشتمل

ہے جس میں ایک چھوٹے سے کیڑے کو برف کے اندر پھنسا ہوا دکھایا گیا ہے مگراس کے منہ میں سبزیتے کا ایک فکڑا ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اللہ نے اس آیت کی زندہ مثال دکھادی ہے کہ ایک کیڑے کوخوراک بہم پہنچانے کے لئے کس طرح اتنی گہری برف میں بھی نباتات کا انتظام کیا گیا ہے۔

ماری دوسری مثال بھی حیاتیاتی سائنس کے علم میں انقلاب پر باکرنے کے لئے کانی ہے۔

مستعد اور چلتے ہوئے آتش فشانوں ہے بہنے والے لاوے کے ذریعے 'لاوے کی غاربن جاتی ہیں۔
چونکہ غاریں اس گرم لاوے سے وجود میں آتی ہیں جس کا درجہ حرارت 2000 ہے مانی گریڈ ہو تا ہے '
ان غاروں میں نئی زندگی کی تخلیق کے ممکنات پر شخشیق کرنے والی ایک ٹیم نے ایک غار میں سانپ ہے ملتی ابنا قاروں میں نئی زندگی کی تخلیق کے ممکنات پر شخشیق کرنے والی ایک سانپ ہے۔ گرید د کھے کروہ جاتی ایک تخلوق کا سراغ لگایا۔ پہلے تو انہیں خیال آیا کہ بیہ باہری عام ونیا کا ایک سانپ ہے۔ گرید د کھے کروہ جران رہ گئے کہ اس مخلوق کا سانپ کی نسل ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ وہ ایک دایو ہیکل کیڑا تھا جو ڈیڑھ دو میٹر لہا تھا۔ گر حقیقی چرا نگی اس وقت ہوئی جب اس کا معائنہ لیبارٹری میں کیا گیا۔ اس لئے کہ بیہ ہے حد برط کیڑا 'کسی اور کیڑے کی طرح کا نہیں تھا۔ اس میں نہ تو کوئی نظام ہضم تھا اور نہ ہی کوئی نظام شفس تھا۔ اس میں نہ تو کوئی نظام ہضم تھا اور نہ ہی کوئی نظام شفس تھا۔ اس طرح رندہ رہتا ہوگا؟ کیے کھا تا ہوگا؟ اور کس طرح سانس لیتا ہوگا؟

اس مخلوق کی جلد پر تحقیق نے یہ معمہ حل کردیا۔ اس کی جلد پر رہنے والے خورد بنی جراشیم (BACTERIA) اسے خوراک مہیا کرتے تھے اور اننی کے ذریعے یہ مخلوق آئسیجن حاصل کرتی تھی۔ اس طرح ایک وفعہ پھراللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ اسرار کو حیاتیا تی لیبارٹری میں ظاہر کردیا۔

اس دومیٹر لیے کیڑے کی دریافت نے نظریہ ارتقاء کے حامیوں کے غلط استدال کو بھی ہیمشہ ہیشہ کے لئے جھوٹا ثابت کردیا ہے اس لئے کہ یہ کیڑا نہ تو اکیلے خدلیہے والے امیبا (UNICELLULAR AMOEBA) ہے ارتقاء پذیر ہوا اور نہ ہی کسی اور جاندار ہے اس لئے کہ یہ تو اس غار میں پندا ہوا جے آتش فشاں کی بے پناہ گرم آگ نے جلا کر بھسم کردیا تھا۔ یہ ایک انتما قتم کا بجوبہ تھا'جو اللہ کی بطور رب اور رازق'والی صفات کو بیان کر تا ہے۔

انسان کو سائنس کا علم اس لئے دیا گیا کہ وہ اللہ کی کاریگری کا اوراک حاصل کرے۔ اس کے برخلاف جو بھی سوچ ہے وہ انسان کی خود فریبی اور سراب ہی ہے۔ اور اس کا نظریہ ارتقاء کی طرح معدوم ہوجانا لازی امرہے۔

# موضوع نمبر 33 قوم لوط اور قوم عاد پرعذاب اللی

THE CALAMITIES THAT VISITED
THE NATIONS OF LOT AND 'AAD

وَ إَمْ طُرْنَا عَلَيْهِ مُ مُطَرُّا فَيَاءً مَطُرُ الْمُنْذُرِيْنَ فَ الْمُفْذُرِيْنَ فَ الْمُفْذُرِيْنَ فَ ا

ترجمہ: ''اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات ،بت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کئے جا چکے تھے۔'' (النمل آیت 58)

AND WE RAINED DOWN A RAIN ON (THOSE WHO LAGGED BEHIND); AND EVIL INDEED IS THE RAIN ON THOSE WHO HAVE BEEN WARNED

CHAPTER 27 (THE ANT), VERSE 58.

ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ دراصل ہے اگست 1945ء کا ذکر ہے۔ ایک سمندر کے درمیان میں دو جزیرے تھے۔ایسے جزیرے جیسے جیکتے ہوئے زمرد ہوں۔

ان جزیروں کو جو دواہم بوے شہر بھی تھے اور جن کا نام ہیروشیما اور ناگاسا کی تھا۔ دو مختلف دنوں میں علی الصبح کے وقت ان کوایک عظیم جنگ کی تباہ کاری کانشانہ بننا تھا۔ ان کی قسمت میں اس قدر ہولناک تباہی تھی کہ اس کے متعلق تمام انسانیت ہمیشہ ذکراور بحث و تتحیص کرتی رہے گی۔

مران تمام بحثوں میں ایک اہم تکتے کی طرف غالباکسی کا بھی دھیان نہیں گیا۔

جب ہیروشیما اور ناگاسا کی پر ایٹم ہم گرائے گئے توگری سے بیتے ہوئے ان دونوں شہروں کو ایک طاغوتی ' شیطانی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابتدائی دھا کے سے پہنچ جانے والے لوگوں نے اپنے آپ کو گلیوں میں لا پھینکا۔ پھرا چانک آسان میں کالے بادل چھا گئے جن سے ان پر ایک طرح کی بارش پڑنے لگ گئے۔ گران پر اصل موت ' بابکار کر پڑون (KRYPTON) کی صورت میں نازل ہونا شروع ہوگئی۔ ان شہروں میں جو دولا کھ انسان ضائع ہو گئے ان میں سے اکثر نے موت کا بوسہ اس بارش کے قطروں سے حاصل کیا۔ یقینا بیہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہیہ دونوں شہرخدائی سزا کے مستحق تھے یا اللہ نے ان کوخود سزا کے طور پر تپاہ کیا۔ لیکن قرآن کی آیات میں موجود کچھ رموز ضرور عیاں ہو گئے۔

تمام مفسرین نے بیہ بیان کیا ہے کہ لوط کی قوم پھروں کی ایک بارش کے ذریعے تباہ ہوئی ' یہ سلاب نہیں تفا۔ ہیرہ شیما کے تباہ کن واقعہ تک کے دور میں صرف اہل ایمان ہی موت کی بارش میں لیقین رکھتے تھے جبکہ کافر نفرت سے اس کا انکار کرتے تھے۔ لیکن یہ بیان پوری طرح سے صحیح ثابت ہوا اور ملحد لوگ اپناسامو نہہ کے کردہ گئے۔ یمال تک کہ اس بچو بے نے ان سائنسسدانوں کو بھی چرت میں ڈال دیا جنہوں نے خود یہ ایم بم بنائے تھے۔

عزیز قاری! اس مقام پر میں ایک علتے کو پورے زور کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ کسی قوم کو جاہ کرنے کا فیصلہ کرلیتا ہے تو وہ کا محدود قوت کا مالک ہونے کی وجہ ہے اس کا صرف تھم ہی کر تا ہے اور اس کا قرجس صورت میں بھی نازل ہو تا ہے اس کا علم نہ ہمیں ہوسکتا ہے اور نہ ہی دنیا کے کسی بڑے ہے برے سائندسدان کو اس کا اندا زہ ہی ہوسکتا ہے۔ ننیجتا ہم یہ نہیں کہتے کہ لوط کی قوم ایک تابکاری باول ہے گرنے والی بارش کے ذریعے ہی جو کی۔ گریے بھی عیاں ہے کہ قرآن کی تمام آیات سائنسی اشارول کی طافی ہیں۔ تابکاری کریٹول (KRYPTON) بٹیول باولوں سے گرنے والی بارش جو کہ موت کی بارش ہی ہارش ہی خو ہم جنسی کے مجرموں گراہوں اور سرکشوں پر نازل اس کو اس موت کی بارش سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جو ہم جنسی کے مجرموں گراہوں اور سرکشوں پر نازل اس کو اس موت کی بارش سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جو ہم جنسی کے مجرموں گراہوں اور سرکشوں پر نازل

قوم عاد کے بت پر ستوں نے جب بادلوں کو دیکھا تو خوش ہوئے کہ یہ ان کے لئے راحت کا موجب ہوں گے۔ در حقیقت اس نکتے کو ابن عربی نے بے حد خوب صورت انداز میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق دنیہ بارش ان کے لئے واقعی رحمت بن کر آئی اس لئے کہ اس کی وجہ سے ان کے کفروالی حیات بھی مطابق دنیہ بارش ان کے لئے واقعی رحمت بن کر آئی اس لئے کہ اس کی وجہ سے ان کے کفروالی حیات بھی مختم ہوگئی۔ "اس آیت مقد سے نے بھی اس نکتے کو بلاغت سے بیان کیا ہے۔ مولا نا جلال الدین رومی آئے بھی فرمایا کہ جب ان کی موت نزدیک آئی 'قوم عاد نے حق کو پھیان لیا اور سمجھ لیا کہ موت کا بادل ان کے لئے نے اس نمی موت کے بادل کو اپنے لئے بچانے والی نعمت سے بعدت کے بادل کو اپنے لئے بچانے والی نعمت سمجھا۔

قرآن میں بیربات صریحاً" بیان کردی گئی ہے کہ جو قومیں اپنے کفر میں ضدی ہوجاتی ہیں۔ اور متواتر مرکثی کرتی رہتی ہیں وہ اللہ کے قبرے تباہ ہوجاتی ہیں۔ جولوگ اس میں یقین نہیں رکھتے انہیں وعوت دی جاتی ہے کہ وہ خود جاکراپنی آنکھوں سے ان قوموں کی تباہ شدہ زمینوں اور علاقوں کو دیکھیں۔ اس فتم کے ایک بیان میں یہ فرمایا گیا کہ بہت می قوموں کی تباہی ایک شدید آواز کے دھاکے کے ذریعے ہوئی۔ لغوی

معنول میں یہ تیزو تند آواز ایک زبردست دھاکے کے مترادف ہے۔

دھاکے سے پھٹے والی تیزو تنر آواز کے سلسے میں سے دلچیں سے دیکھا جائے گاکہ اس کی مثال ہے حد وسعت کے حامل ان مقناطیسی میدانوں کی اس ڈگرگاہٹ جیسی ہے جس کی طرف حالیہ سالوں میں سائنسدانوں نے توجہ کرنا شروع کی ہے۔ آگر مادہ ایک شدید مقناطیسی میدان میں داخل ہو تو ہد ترتی طور پر تھر تھرا تا ہے۔ جب بر تھر تھرا تا ہے۔ جب بر تھر تھرا تا ہے۔ جب سے میدان انتخائی شدت اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر انسانی وماغ پر بھی پڑتا ہے۔ جس سے پاگل پن یا اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس گونج کو ایک انتخائی درجے کی اس صوتی تیزی سے مثابت دی جائتی ہے جو دھاکہ یا میزائل کے بالا صوتی رفتار پر سفر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مثابت دی جائتی ہے جو دھاکہ یا میزائل کے بالا صوتی رفتار پر سفر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس

قیامت کے دن کا دھاکہ بھی ایک ایسا زبردست ارتعاش ہو سکتا ہے جو مقناطیسی بڑھاؤ چڑھاؤ کے متیجہ میں ایک شدید اور مملک تھرتھراہٹ کا باعث ہو گا۔ یہ سوچ ہی قرآن کی دانائی اور حکمت کے عرفان اور تعریف کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بطور خاص اس شخص کے لئے ہو سکتا ہے جو سائنس کی حقیقتوں کو سجھتا اور تشلیم کرتا ہے۔

سورۃ الحاقتہ (69) کی آیت نمبر6 میں اعلان کیا گیا ہے کہ قوم عاد ایک شدید اور جمادینے والی یخ بستہ آند هی کے ذریعے تباہ کردی گئی تھی۔ عام قدرتی حالات میں مشرق وسطی میں اس قتم کی یخ بستہ ہوا ایک معمول کی صورت نہیں ہے۔ یہ کونسی ہوا ہے جس نے قوم عاد کو شدید سرد ہوا ہے جماکر رکھ دیا ؟

اس سوال کا جواب بھی مقناطیسی تغیرات سے متعلق سائنسی تھا کق میں پوشیدہ ہے۔ حدت یا گری' جیساکہ ہرکوئی جانتا ہے' ایک قابل پیما کشر حرکت یا تحرقراہ ہے ہے۔ اس سلسلے میں چاہے کیمیاوی عمل ہو' برق حرارت ہو' یا سورج کی شعاعوں کا معاملہ ہو' ذروں کے ہالیکولز کی یہ حرکت ایک بنیادی عضر ہے۔ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ حرارت ایک علیحہ وقتم کی توانائی ہے۔ گرحالیہ سالوں میں اس نظر یے نے قبولیت حاصل کرلی ہے کہ حرارت قدرت کی چار بنیادی طاقتوں میں سے ایک الکیٹرو میں گنیٹ کی فورس کرلی ہے کہ حرارت قدرت کی چار بنیادی طاقتوں میں نے ایک الکیٹرو میگنیٹ کی فورس بنیادی طاقتیں یہ ہیں۔ کشش ٹھل' برقی مقناطیسی' طاقتور نکلیائی توانائیاں اور کمزور نکلیائی بنیادی طاقتیں یہ ہیں۔ کشش ٹھل' برقی مقناطیسی' طاقتور نکلیائی توانائیاں اور کمزور نکلیائی اوانائیاں۔ درحقیقت جب میں جنم کے معنی کی تشریح کروں گاتو میں یہ خابت کردوں گا کہ پھروں کا جنم کی آگر کا ایندھن بنا بھی' اس بالکل اچھوتے سائنسی نظریے سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ آگ کا ایندھن بنا بھی مقناطیسی اثر اس کی حرکت کو بردھا یا گھٹا سکتا ہے۔ چنانچہ اب تصور کیا جاسکتا ہے کہ جو ایک خطر جی مقناطیسی اثر اس کی حرکت کو بردھا یا گھٹا سکتا ہے۔ چنانچہ اب تصور کیا جاسکتا ہے کہ جو

آند هی یا ہوا قوم عادکے خلاف بھیجی گئی تھی وہ اس مقناطیسی اثر (عمل) کے ذریعے بخیستہ کردی گئی تھی۔ ماضی میں پرائے دقیانوسی دا نشور جنہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ ادھرادھری سن سائی باتوں کی بنیاد پر قرآن پر یہ کہہ کر تقید کرتے تھے کہ قرآن میں بخیستگی اور شدید سردی کاکوئی ذکر نہیں ہے۔ گریہ کہ نہ صرف قرآن میں سردی کا با قاعدہ ذکر موجود ہے بلکہ یہ شدید سردی (زمبری) کے لفظ کی صورت میں جو حبثی (ABYSSNIAN) زبان سے مشتق ہے 'موجود ہے۔ اور استعمال ہوا ہے۔

جدید طبیعیات کے نقطۂ نظرے قرآن میں دیئے گئے قراللی اور حیات بعد از موت کے نظریے بھی ' شخیق کے نتیجہ میں نا قابل یقین حقائق پیش کرتے ہیں۔ ان کا مطالعہ آئندہ صفحات میں فردا "فردا" کیا جائے گا۔ گراس مقام پر ہیر یقینی امرہے کہ قوم عاداور قوم لوط کی مثالوں سے جدید انسان بطور خاص سائنسد انوں کو انہم بیغامات دیے جارہے ہیں۔ قرآنی ارشادات کی عظمت 'آخرت تک آئھوں کو خیرہ کرتی رہے گی ' بشرطیکہ وہ آئھیں شروع ہی سے اندھی نہ ہوں۔

知明年前にもからなどとはできるであるかられた。

موضوع نمبر 34 انسان خسارے میں ہے MAN IS IN LOSS اِن الْاِنْسَان لِغِی خُسیرِ ﴿

ترجمہ: "انسان در حقیقت خمارے میں ہے۔" (العصر 103- آیت 2)

SURELY MAN IS IN (ABSOLUTE) LOSS.

CHAPTER 103 (TIME), VERSE 2.

اس باب میں ہم قرآن کے معجزات میں ہے ایک انتہائی حیران کن اور خوب صورت معجزے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔

اں سورۃ کے مجموعی معنی ہے ہمیں یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ جس شخص میں ایمان نہیں ہے اس کے عمل میں راست بازی اور اصلاح نہیں ہوتی۔ اور اس میں صبر اور انصاف کی خوبیاں بھی نہیں ہو تیں۔ اس طرح وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ مایوسی محروی 'بدنصیب ہے شکتہ حالی اور جیرانی کا شکار ہوتا ہے۔

قرآن کے اس عظیم الشان فیصلے کی تشریح ہے قبل میں ماہرین علم نفیات اور طبی نفیات کے ان بیانات کا مختصرا "ذکر کروں گاجن کا مقصد خودی (نفس) کی تشریح کرنا ہے میں نے اس موضوع پر تھوڑا ساذکر موضوع نمبر 12میں اس سے پہلے بھی کیا ہے۔

فرائیڈ (FREUD) کے نظریات کے زیر اثر کئی سالوں تک جنسی جذبات کو انسانی رویوں اور اخلاقیات کی حتمی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ گر پچھلے پچیس 25 سالوں میں سے متفقہ طور پر مان لیا گیا ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ اثر پذیر جذبہ خوف ہے۔ انسانی وجود میں خوف کا عضر اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ بہت سی حیاتیا تی علت ہے اور خرابیاں یقینی طور پر خوف یا خوف سے متعلق مغالطوں سے بیدا ہوتی ہیں۔

یں اس کا مشاہدہ بطور خاص بچے کی پیدائش کے وقت ہو تا ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے ایک شہری عورت بری تکلیف سے بچہ جنتی ہے بمقابلہ ایک دیماتی عورت کے۔شہری عورت کو بچے کی پیدائش کے دوران نسبنا اس دیارہ قتم کے دمسائل درپیش ہوتے ہیں۔اس سلسلے میں اسے کئی قتم کی دوائیں استعمال کرنا پڑتی نسبنا اس کی قتم کی دوائیں استعمال کرنا پڑتی

ہیں۔ جبکہ دیماتی علاقوں کی عورتوں کے اس قتم کے مسائل نسسبتا سم ہوتے ہیں اس لئے کہ ان کو زیادہ ورزش ملتی رہتی ہے۔

پیچلی دہائی کے دوران میں یہ معلوم ہوا ہے کہ جوں جوں پیدائش کا عمل آگے بڑھتا ہے ہاں اور پیچ کے در میان ایک کمپیوٹر در میان ایک کمپیوٹر میں دو طریقہ عمل واقع ہو تا ہے۔ پیچ کی پیدائش کے وقت ماں اور پیچ جیسے ایک کمپیوٹر سینٹر سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ایک ہوائی جماز اترتے وقت آٹو میٹک پائید سے مدد لیتا ہے۔ وہ غلطی جو اس نظام میں رخنہ ڈالتی ہے وہ خوف ہی کا جذبہ ہے۔ چو نکہ شہری عور تیں دیماتی عور توں کی نبعت زیادہ بردول ہوتی ہیں ان کے لئے بچہ جننے کا عمل بھی زیادہ مشکل ہو تا ہے اور ان کے لئے کئی حسائل پیدا ہوتے ہیں۔

روزمرہ زندگی کے نقطۂ نظرے یہ مثال زیادہ بصیرت عطا کرتی ہے۔ اگر ہم تمام پیش آنے والے واقعات کوذرا کھلے دل اور بے فکری ہے نہ لیس تو ہم مستقبل کے بارے میں فکر اور ڈر کا شکار ہوجاتے ہیں۔ یہ جذبہ افرا تفری پھیلا تا ہے۔ اور اندرونی افرا تفری ہی دکھ اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے۔

اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے شخص کے لئے دوشدید خوف ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا خوف عموت اور جا ہی کا ڈر ہو تا ہے اور دو سرا خوف مستقبل کے اندیشے کی صورت میں ہو تا ہے۔ اس قتم کے لوگوں کو ان دونوں خوفوں نے جکڑر کھا ہو تا ہے اور ایک قتم کی تا قابل برداشت آگ میں ڈال رکھا ہو تا ہے۔ ان خوفوں کی وجہ سے کئی قتم کے نفیاتی دباؤ پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی مختلف قتم کی جسمانی بیاریاں مثلاً محدے کے وجہ سے کئی قتم کے نفیاتی دباؤ پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی مختلف قتم کی جسمانی بیاریاں مثلاً محدے کے السسر (پھوڑے) دل کی شریانوں کا تشیخ کالج اور یمان تک کہ سرطان (کینس)وغیرہ بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قتم کے انسان کے اندر الی افرا تفری پیدا ہوتی ہے کہ اس کا حوصلہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ دکھ اور درد کے جلتے ہوئے کر ھاؤ میں متواتر جلتا ہی رہتا ہے۔

موت اور مستقبل کے خوف کا شکار ایک انسان کیا کرتا ہے؟ وہ یا تو شدید قتم کی شراب خوری کا شکار ہوجا تا ہے یا پھر منشیات (بالخصوص ہیروئن) اس کی زندگی کو اپنے شخنج میں جکڑ لیتی ہے۔ اس طرح یا تووہ اپنے اصولوں اور اخلاق کو لگڑ بھیسی فطرت والی بے رحم ہوس پرستی کے حوالے کردیتا ہے یا پھروہ پاگل پن کی مرحدوں کے نزدیک نصف دیوا تکی کی حالت میں بھٹکٹا رہتا ہے۔

خوف کے جذبے کے برعکس 'جمروے یا اعتبار کا جذبہ ہو تا ہے۔ان محسوسات کی جلا اور ترقی ایمان کی منزل سے بلاواسطہ مطابقت رکھتی ہے۔ ایک کافر انسان بھروے کی نفلی اور حقیقت سے دور محسوسات کی پیروی کرتا ہے۔خوف سے بچنے کے لئے وہ وہ مال و دولت کا پیچھا کرتا ہے چو نکہ اس کی بیرعادت اے کسی اور چزبر بھی اعتبار نہیں کرنے دیتی اور چو نکہ یہ روگ اس کے تحت الشعور میں نقش ہوجا تا ہے اس لئے وہ بھشہ کے لئے خمارے کا شکار ہوتا ہے۔ اعتبار اور بھروسہ سے عاری انسان کا فرار اسے شراب بہروئن 'ظلم اور پاگل بین والے خیالات میں بناہ ڈھونڈ نے کی ترغیب ویتا ہے۔ گران سے بھی اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس کا خیارا اور بردھ جاتا ہے۔ بھی وہ بنیادی استدلال ہے جس کی وجہ سے اسلام شراب نوشی کو ممنوع قرار ویتا ہے۔ ایک سمجھ دار اہل ایمان شخص کے لئے شراب میں سکون ڈھونڈ تاعیث بلکہ پاگل بین ہے جبکہ ایک طید شخص بی اپنے خیارے کی آگ کو شراب میں شؤیونے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام رہتا ہے۔

ووسرا اہم جذبہ جو انسانی طرز عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ نفرت اور کینہ پرور حسد کا جذبہ ہے۔ اسے نفرت اور لالج کی وجہ ہے ایجھے اخلاق اور مخلص عمل کی برکات وفیوض بھی حاصل نہیں ہو سکتیں۔ سورة العصر کی آیت نمبر 3 میں اس حکم کے ذریعہ ایک عظیم معجزاتی دانائی بیان کی گئی ہے یعنی ''سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے' اور نیک اعمال کرتے رہے۔'' کے فرمان کے ذریعے چودہ صدیاں قبل ہی اس حقیقت کو بیان کرویا گیا تھا۔ چنانچہ میہ ایک اٹمل حقیقت ہے کہ جو کوئی بھی ایمان نہیں لا آ' اس کو خوف تباہ کردیتا ہے۔ اور جس میں ایمان پر مبنی ایمان نہیں ہوتی اس کے لئے نفرت اور لالج کے حذریعے تاہی ہی ہے۔

حالیہ سالوں میں ' بے حداہم سائنسی مشاہدات میں سے ایک وہ نظام ہے جس کے تحت انسانی جہم میں جذباتی روعمل کو ایک کمپیوٹر میں درج یا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ انسانی جہم میں ہائیب و تھلمک (HYPOTHALMIC) حصہ (جو دماغ کے پنچے واقع ہوتا ہے) اور متعلقہ افعال اجزاء کے نظام (VEGETATIVE SYSTEM) کے درمیان تعلق کو تمیں سال قبل ہی دریافت کرلیا گیا تھا۔ گراس امرکی تفصیل معلوم نہیں ہوسکی تھی کہ جذبات کس طرح انسان کے بادی اور اخلاقی نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں مزید تجرات نے واضح کرویا ہے کہ ذہنی دباؤ انسانی جم پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کے نتائج کا خلاصہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

انسان کا جذباتی اور مادی لیخی جسمانی ساخت کا نظام بری حد تک ہار مون (HORMONES) اور ہار مون پیدا کرنے والے غدودوں (ENDOCRINE) کے نظام سے مسلک ہے۔ بہت ہے اہم عمل 'جیسے خون کی شریانوں کے چوڑا ہونے سے لے کر بھوک تک کا عمل اس اینڈوکرائن کے نظام سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ یہ نظام اندرونی رطوبت والے غدودوں پر مشمل ہوتا ہے جو جسم میں بہت می سرگزشتوں 'جیسے جلد کی مضبوطی اور تازگ ہے لے کر محافظ نظام (IMMUNE SYSTEM) تک پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ غدود

خودا نی جگہ بیجوٹری غدود (PITUITARY GLAND) جو دماغ کے نچلے حصہ سے مسلک ہوتے ہیں کی مرکزی اتھارٹی کے تھم سے منظم ہوتے ہیں۔اس غدود کی ایک شاخ پر ایک خاص قتم کی جھلی لیٹی ہوتی ہے جس میں دماغ سے آنے والی ایک نس بھی ہوتی ہے۔ یہ جھلی جس نے دماغ کو لیمینا ہو تا ہے۔ پیجوٹری کے پنیزے پر ایک طرح سے سینے کا پردہ جیسا (DIAPHRAGM) بناتی ہے۔ اگر یہ گھٹتی یا سمٹتی ہے تو یہ شریا نوں کو بھی سکیٹرتی ہے اور پیچوٹری گلینڈ ہے رس کر جسم میں آنے والے ہار مونوں کا بہاؤ کم ہوجا تا ہے۔ اس کی برتین مثال برانگیختگی سے پیدا ہونے والی عامروی یا ضعف (IMPOTENCY) ہے۔ اگریہ جھلی پھیلتی ہے تو پیچوٹری نسیں بھی کھل جاتی ہیں اور ہار مونز آزادی ہے بہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بمترین مثال بلند ہمتی کے ذریع بیاری سے شفایانا ہے جیسے ہی چیوری (PITUTARY) زیادہ رطوبت خارج کرتی ہے تھائیمس گلینڈ (THYMUS GLAND) (جو گردن کے علاقے میں ہو تا ہے) میں سے تفاظت بخش رطوبت کا افراج بھی بڑھ جا تا ہے اور جم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ مزید سے کہ ضابطے میں لانے والا یہ نظام خود بھی ہائیپو تھلمس میں بافت کے خلیے کے اندرونی اہم مرکز (NUCLEUS) کے زیر انتظام ہو تا ہے اور یہ مرکز مکمل طور پر جذبات کے اثرات کے زیر کنشول ہو تا ہے۔ نئی تحقیق نے ثابت کردیا ہے کہ جذبات جیسے مثال کے طور پر نفرت کا پلج اور خوف ہائیپو تھلمس کے اس مرکز کے ذریعے ہارمون بتانے والے غدودوں کے نظام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جبکہ اس کے برعکس محبت اور بھروسہ کے جذبات اس مرکز کو اس کے اس کام میں اہم مدودیتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہار مونی نظام کو زیادہ روش اور بھتر کار کردگی سے چلا تا ہے۔

کیا آپ نے اس سائنسی مشاہدے کے عظیم الشان اشارے اور مقصد پر غور کیا ہے؟

جی ہاں! اللہ نے انسانی جم کے شاندار نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ ایمان اور اخلاقی عمل کے قوانین سے ساتھ ربط وضبط رکھ کر چلے۔ زیادہ واضح طور پر کہا جاسکتا ہے کہ انسانی حیاتیات ایک حیران کن کمپیوٹری نظام ہے اور اس نظام کے پروگرام کے بنیادی اصول 'ایمان اور اخلاق ہے مطابقت رکھتے ہیں۔

جب ایک انسان کے ملحدانہ جذبات 'خوف کی بنیاد پر پیدا ہونے والی نفرت اور لالچ ہے بھرجاتے ہیں تو وہ اپنے اس انتہائی اہم نظام کو بالکل الٹا پیچھے کی طرف ریورس گیئر (REVERSE GEAR) میں چلاتا شروع کردیتا ہے۔ یمی وہ حقیقت ہے جو سورۃ العصر کی دوسری آیت مبار کہ ہمیں بتارہی ہے۔ ہمارا عظیم خالق ہمیں سے بتارہا ہے کہ تم میں ایمان اور دیگر خالق ہمیں سے بتارہا ہے کہ تم میں ایمان اور دیگر خوبیاں ہوں۔ لیکن اگر تم اس کے برخلاف عمل کرتے ہوتو پھرتم خسارے میں ہو۔ "اس خالق نے ہارمون خوبیاں ہوں۔ لیکن اگر تم اس کے برخلاف عمل کرتے ہوتو پھرتم خسارے میں ہو۔ "اس خالق نے ہارمون

پیدا کرنے والے غدودوں کے نظام کو ایسا کمپیوٹری نظام عطاکیا ہے جوہائیپو تھلمس سے لے کر پیجوٹری
کی شاخ (STEM) اور ان کی جھلی کی صورت میں ایک طرح کے سرکٹ کا حامل ہے۔ چنانچہ اگر ہم اپنی
زندگی رب العظیم سے محبت اور اس پر بھروسے کے جذبات کے ساتھ گزاریں تو یہ سرکٹ صحت مندانہ
طریقے پر کام کریں گے۔ خون کی شریانیں کھلی اور صاف رہیں گی۔ اعضاء اور پھوں کو ان کی پوری خوراک
ملتی رہے گی۔ جسم کا حفاظتی نظام (IMMUNE SYSTEM) پوری شذبی سے چلتا رہے گا۔ اور اعصابی
نظام سکون اور خوشی کے ذریعے کھل ہم آہم آہم گی کا مظہرہو گا۔

کین اس کے برعکس آگر آپ مختلف قتم کے خوف 'پریشانیوں' نفرت اور لالچ میں مبتلا ہیں تو آپ انتہائی برقسمت ہیں۔ اور آپ خسارے میں ہیں نہ تو شراب نہ ہی ہیروئن نہ ہی ہے لگام جذبات 'نہ ہی کوئی اور پاگل بین آپ کو اس بے بیقنی اور مصیبت سے نکال سکتا ہے جس میں آپ گر فقار ہیں۔

انبانی حیاتیات لادین کے انتشار کورد کردیتی ہے۔ اور قرآن میں جس کی آیات کے حسن کی حد کو کوئی بھی پوری طرح یا تکمل طور پر نہیں دیکھ سکتا'اس رب نے چودہ صدیاں قبل ہی ایساعظیم پیغام عطاکیا ہے کہ جو تصور ہے بھی باہر ہے۔ کفراور لادینی ہی خسارہ ہے۔ اور ایک اند ھی گلی کا راستہ ہے۔ ایمان کی طرف آئے۔ اور اس طرح صبرو سکون کا راستہ یقیناً مل جائے گا۔

''اے انسان! تو خسارنے میں ہے۔ تو بندگلی کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ اس کاعلاج ایمان' اخلاق اور پچ پر عمل اور تو کل ہے۔

کیا ہی خوب ہو تا کہ سکون دل اور دل بشگی کا سامان کسی دوا کی دکان سے مل جاتا جہاں اس کو خرید نے کے لئے لوگ جوق در جوق جاتے۔ لیکن برقتمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اس کا نسخہ اور اس کی دوا صرف اور صرف اسلام ہی کے دوا خانے میں ہے۔

جو کوئی بھی اس کا احساس کرے گا کہ وہ محرومی کی آگ میں جل رہا ہے اور اے کوئی راہ دکھائی نہیں وے رہی 'تو وہ ایک دن اس علاج لینی اسلام کی طرف ضرور رجوع کرے گا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اسلام کے دوا خانے میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہم میں ہے بہت سارے لوگ علاج کے لئے کسی اور طرف کا رخ کرلیتے ہیں۔

## موضوع نمبر 35 کائنات کامحور'تبدل'اور عمل ورد عمل

THE AXIS OF THE UNIVERSE,
TRANSFORMATION AND RECIPROCITY

وَالسَّمَاءِ ذَانِ الرَّجْعِ "

ترجمه : ووقتم ب بلتے برھتے چلنے والے آسان کی (عمل وردعمل والے آسان کی"

BY THE RECIPROCATIONG HEAVEN....

CHAAPTER 86 (TAREQ), VERSE II

قرآن میں سورہ الطارق بھی تغییر کے لحاظ ہے انتہائی مشکل سورتوں میں ہے ایک ہے۔ جیسا کہ آیات نمبرہ اور نمبرہ امیں اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری اور فیصلہ کن کلام ہے اور یہ اس لئے نہیں ہے کہ نااہل لوگ اس کی تشریحات کریں۔ آیت نمبرہ امیں جو فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک بچی تلی (محکم) بات ہے 'تو یہ سورہ الطارق کو خاص ابھیت دینے والا کلام ہے جس کی ہرا یک آیت مقدسہ عظیم سائنسی سچائیوں کو بیان کرتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ابتدائی مفسرین نے یہ مناسب سمجھا کہ ان آیات کی تشریح اس زمانے کی سائنس سے ربط جو ڑے بینے کہ ابتدائی مفسرین نے یہ مناسب سمجھا کہ ان آیات کی تشریح اس زمانے کی سائنس سے ربط جو ڑے بینے کی جائے یہ ایک صبحے طریقہ تھا۔ گربعد کی صدیوں میں اس احتیاط کو نظر انداز کردیا گیا۔ سر بہلا سائنسی پیغام جو یہ سورہ دیتی ہے وہ خود لفظ ''الطارق'' ہے۔ شروع کے زمانوں میں اس کا معنی طارق ستارہ نہیں تھا۔ لیکن بعد کے مفسروں نے الطارق کے معنی بہت سے چمکدار ستارے کئے۔ بسرحال اس سورہ کی آیات نمبرے اور 3 صاف طاہر کرتی ہیں کہ طارق ستارہ قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔

موجودہ دور کے سادی طبعیات (اسٹروفز کس) کے تحت دریافتوں کو مد نظر رکھ کرید ممکن معلوم ہوتا ہے کہ طارق کے معنی کو ثر زیا نیم نجمی ریڈیائی منابع بعنی زائد کمکشانی منابع لئے جائیں جو کمکشاؤں کی نبت لاکھوں گنا زیا دہ روشنی خارج کرتے ہیں۔ ایک اور نقطۂ نظرے 'یہ پانچویں یا چھٹے آسان کی مقرر کردہ فضاؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک کو ثر (QUASAR) کمکشاؤں کے لئے ایک بیجوں والی کیاری کا کام سمرانجام دیتی ہے۔ اور میہ اربوں کی تعداد کی حامل مزید کمکشاؤں کو جمنے دیتی ہے۔ صرف پیتیں سال قبل تک آسانوں اور کا تات کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر تھا۔ سادی طبعیات کے وہ ما ہرین جو الحاد میں مبتلا تھے اپ تئیں ان خوش کن تصورات میں مبتلا تھے کہ کا نئات محض ان دیو ہیکل ستاروں کے بیکوں کی صورت تھی جس کی وسعت میں یہ سب بھرے ہوئے تھے۔ ان کے خوض سائز کے سیارے اپ اپ سورجوں کے اروگرد طواف کرتے تھے اور جب ان سورجوں کی توانا کیاں معدوم ہوجاتی تھیں یا خرچ ہوجاتی تھیں 'تو یہ بھی لامکاں میں روپوش ہوجاتی تھے۔ کا نئات کے متعلق جدید نظریات اس وقت پیدا ہوئے 'جب کوٹر ز (کواسرز) اور کا نئاتی سیاہ شگافوں کی دریا فت سے دریا فت سے متعلق موضوع پر میں نے اس کتاب کے شروع (موضوع نمبر2میں) کی صد تک تفصیلی بحث کی ہے۔

اسٹروفزس کے ماہرین کے علم کے مطابق کا نتات کے سلسلے میں نظریات یا قوانین کے جارا ہم گروپ

-0

ا- ثقلی کشش (CENTRIPETAL) اور مرکز گریز (CENTRIPETAL) قوتوں کے درمیان عمل اور ردعمل (RECIPROCITY) یعنی شدید قتم کے ثقلبی میدانوں کی موجودگی کے ہاوجود سیاروں اور 'دو سری اشیاء (گلوقات) کے وجود کا طواف کرتی ہوئی حرکت کے ذریعے تحفظ مہا ہوتا ہے عمل اور ردعمل کا سلسلہ جراحد کشش ثقل کے ذریعے توازن کی حالت میں رہتا ہے۔

2- ساہ شگافوں اور کو ٹرزکے درمیان عمل اور ردعمل کا سلسلہ ایک مرتا ہوا یا معدوم ہو تا ہواستارہ کشش ثقل کی اس اکائی میں تبدیل ہوجا تا ہے جس سے کوئی چیز چی نہیں عتی۔ اور مادہ اور توا تائی جو اس کے اندر گرجاتے ہیں ان کو کا نتات میں ایک اور جگہ پہنچادیا جا تا ہے 'جمال سیاہ شگاف' کو سموس (نضا کے بسیط) کیڑے کے سوراخ (WORM HOLE) جیسے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو سفید شگاف کیڑے کے سوراخ (WHITE HOLE) کے روپ میں دھارلیتا ہے۔ سے خیال کیاجا تا ہے کہ سے سفید شگاف ہی ہوتے ہیں جو کو ٹرز کی حقیقی طور پر وسیع توانا کیوں کا جواز پیش کرتے ہیں اور سے کو ٹرز اپنی باری پر فئی کہناؤں کو وجود میں التی ہیں۔

3- مقناطیسی صلاحیت یا کوانشم فیلڈ (QUANTUM FIELD) جو سادی فوکس میں مظاہر قدرت کوان کے اصلی رنگ میں ظاہر کرتی ہے۔

4- کائنات کا ایک نامعلوم مرکز شعاع و کوس (FOCUS) یا محورے شروع ہوکر مرکزے باہر کی طرف کا پھیلاؤ۔

میں نے بنیا دی سادی حقائق'متعدد آیات کی تشریح کے سلسلے میں اس سے قبل بھی بیان کئے ہیں۔اب میں سورۃ الطارق کی آیت نمبراا کے اسرار کی طرف آتا ہوں۔ 'دفتم ہے عمل ورد عمل (ہٹتے بوھتے) آسان کی۔''

یہ آیت اس پر زور دیتی ہے کہ آسان میں عمل و روعمل کا سلسلہ ہے۔ یہ عمل و روعمل جے RECIPROCITY کتے ہیں اصل میں کیاا جو یہ ہے؟

عمل وردعمل کافعل دومتعلقہ مگر مخالف واقعات میں ہرایک کے اپنے اندر ہونے والے محوری یا دوری تبدیلی کا واقع ہونا ہے۔ اس کی مثالیں پچھ اس طرح ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک نکتے یا مقام تک رسائی اور پھر اس سے واپسی-ایک پیاری کا دوبارہ ہوجانا۔ کسی مخلوق کا فنا ہوجانا اور پھروجود میں آجانا یا کسی حسمیہ (جاندار) کی موت اور اس کی حیات نو 'یہ سب عمل ورد عمل کے واقعات ہیں۔

یہ تو عیاں ہے کہ آسانوں میں عمل ورد عمل (RECIPROCITY) کے عقدے کا حل سورۃ الطارق میں پنماں ہے۔ دراصل کو ٹر ز (کو سرز) ہی اس عمل ورد عمل کے فعل کا مظہر ہیں۔ فضائے بسیط کی گہرائی میں بہت سے ستارے سیاہ شگافوں میں فنا ہوجاتے ہیں۔ جبکہ کواٹر زنتی کہکشاؤں کو جنم دیتی ہیں۔ بید عمل ورد عمل کا فعل وقت کے اس عرصہ میں وقوع پذیر ہو تا ہے جس کا اندازہ اربوں سالوں پر محیط ہے اس کی وجہ ہے کہ آسمان عمل ورد عمل کے فعل میں ہیں۔ تخلیق 'دو سرے قالب میں ڈھل جانا اور انجام کار تباہی ہے ہمکنار ہوجانا'ایک ایسا سلسلہ ہے جو کا نتات میں بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔

ایک اور بھی کم سمجھ میں آنے والا پہلو آسان لیعنی فضائے بسیط میں کا نتات کے پھیلتے چلے جانے کا عمل ہے۔ مگر چونکہ سائنس نے ابھی تک اس معاطے میں کوئی حتی بات نہیں کی ہے ہم بھی اس کی پیائش جسامت کے متعلق مزید بحث یا خیال آرائی کواس مقام پر ہی ملتوی کرتے ہیں۔ایک اور تشریح اس طرح ہے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کا کرم اور شفقت زمین کی طرف اترتی ہے جبکہ اللہ کے لئے تعریف اور شکر اوپر آسان کی طرف جاتے ہیں۔ مگریہ بھی اس وقت جمارے موضوع سے باہر ہے۔

اس موقع پر میں ایک اہم تکتے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ سادی طبعیات کے علم (اسٹروفزکس) میں کا نتات (COSMOS) اور فضائے بسیط (SPACE) کی اصطلاحیں کثرت ہے استعال ہوتا ہے۔ ہوتی ہیں۔ جبکہ دو سری طرف قرآن میں لفظ آسان بھیشہ سادی طبیعات کے سلسے ہی میں استعال ہوتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ ہے۔

جدید علم طبیعات چونکہ کائنات ہے متعلق تمام تحقیقات ٔ چارجتوں ہی کے سیاق و سباق میں کرتی

ہے۔اور اس علم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کا نتات صرف مادہ ہی ہے بنی ہوئی ہے۔اور تمام دنیاؤں کوائی نقظۃ نظرے دیکھتی ہے۔ اس کے برخلاف قرآن دنیاؤں کا نظارہ لا تعداد جہوں ہے کرتا ہے۔ جمال یہ دنیا نمیں وہ عمل نظام ہوتی ہیں جن کی اصل مضبوطی ان معلوم چار جہوں کے علاوہ کئی اور جہوں کے ذریعے ہے بھی ہوتی ہے۔ اب وہ کا نتاتیں جنہیں ہم آسمان یا فضائے بسیط بھی کمہ سکتے ہیں ایک طرح کی پٹیوں کے آسمانی نظام سے بنی ہوتی ہیں۔ اور جمال فزکس اور جیومیٹری کے نظام سے بنی ہوتی ہیں۔ اور جمال فزکس اور جیومیٹری کے اصول صبح خابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ صرف اس نازک فرق کو واضح کرنے کے لئے قرآن میں سائنس سے متعلق تمام آیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ صرف اس نازک فرق کو واضح کرنے کے لئے قرآن میں سائنس سے متعلق تمام آیا ہوا ہے۔ مگر قرآن اپنی پہلی بی آیت سے لیکر ہمیں دنیاؤں کا ذکر ان کی عظمت اور ان کی ان گذھ خویوں اور صلاحیتوں سمیت کرتا ہے کہ ''سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے جمام کا کتاق کا رہ ہے۔ ''

جیسا کہ اس سے پہلے میں نے موضوع نمبرا2 میں بیان کیا ہے آ ہانوں کی تخلیق اس جیومیٹری اور مادی نظام سے ہوئی ہے جو سات مقناطیسی پیٹیوں پر مشتمل ہے اور در حقیقت جنت کا تضور ان آ سانوں کے نظام کے اندر نہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسی دنیا تضور کیا گیا ہے جس کی پیائش جسامت کے اندر نہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسی دنیا تضور کیا گیا ہے جس کی پیائش جسامت موضوع میں آؤں گا۔

دوسری دنیاؤں اور ان کی پیائش جمامت کا سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے اس کی مثال میہ ہے کہ اگر ہم

ایک ایٹم کے اندر رہ رہے ہوتے تو ہم یہ خیال کرتے کہ شاید فضائے بسیط صرف اس کی اپنی توانائی کے مدار

عک ہی محدود ہے اور یہ کہ ساری و سعت اس بچیہ چھوٹی سی دنیا ہی میں محیط ہے۔ چنانچہ ہم سورج کے متعلق
تفصیلات کو کس طرح سمجھ کتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس دنیا میں جمال ہماری ہستی اگر ایک سیکنڈ کے دس لا کھویں
حصے کے برابر وقت کی ہوتی تو ہم دنوں اور سالوں کو کس طرح سمجھ کتے؟ آسانوں اور دو سری جمامت کی
پیاکٹوں (DIMENSIONS) کہ جنہیں ہم ابھی تک بیان کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں کے در میان عمل
وردعمل (ربی پروٹی) بھی اسی طرح ایک سربت راز تھے۔

سائنس کو یہ ایک نیا را زبتادیا گیا ہے کہ کائنات میں وقت ہر جگہ ایک ہی رفتارے نہیں گزر تا۔ ہم نے یہ حقیقت کائناتی شعاعوں کے شدید اتار چڑھاؤ اور ان کے خفیہ اور پیچیدہ سفر کے مطالعہ سے مجھی ہے۔ اگرچہ زمین پر ان کے ناپائیدار بنیادی ذرات کے گروہ (PI MESONS) کی عمرایک سینٹر کے ایک ارب حصے سے بھی کم ہوتی ہے مگر کائنات کے دو سرے حصوں میں وقت کی فرانی یا (DILATION) کی وجہ سے ان کا وجود کئی نوں تک باتی رہ سکتا ہے۔ یہ ایک دو سرے نے نظام کا اعجوبہ ہے۔ یعنی وقت کے بماؤ (فلو) کے حساب سے آسانوں کے درمیان بھی عمل و روعمل کا فعل موجود ہے۔ چنانچہ یہ بیں وہ عظیم طبیعاتی سچائیاں جن کو یہ آیت مقدسہ عمل ردعمل کے فعل کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔

براہ کرم آپ اس موضوع کی تشریح کے سلسلے میں ہمیں دربیش آنے والی مشکلات کو سجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس امر کا مشاہرہ کریں کہ کس طرح انتہائی جدید اور ترقی یافتہ علم طبیعات (فز کس) کا علم بھی کتنی شدید مشکلات سے گزر کر اس کو سجھتا اور بیان کر تا ہے۔ میرے چند دوستوں نے جنہوں نے اس تشریح کے مصودے کو اس صورت میں پڑھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں مزید طویل تشریح کے ذریعے اس کو زیادہ سادہ اور آسان بنادوں۔ گرمیرے لئے زیادہ سپائی اس بات میں ہے کہ قرآن کی فطری عظمت کا مشاہدہ ما ہرانہ فزکس کی نظرے ہی کیا جائے۔ اور نہ تو جھے اور نہ ہی کسی اور شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس میں ذرای بھی کمی یا تخفیف کرے۔

### موضوع نمبر 36 حیات بعد از موت کے موقع پر آسانوں اور زمین میں مخلوق کی حالت

THE SITUATION OF THOSE IN THE HEAVENS AND ON EARTH AT THE RESURRECTION

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْمُحْدِقِ اللهُ ال

فَاذَا هُمْ وَيَامُ يَبْظُ وَنَ ﴿ الزمرةِ مَا الزمرةُ مَا الزمرةُ

''اور اس روز صور پھو نکا جائے گا اور وہ سب مرکز گرجا ئیں گے جو آسانوں اور زمین میں ہیں۔ سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھرا یک دوسرا صور پھو نکا جائے گا۔ اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر (اروگرو) دیکھنے لگیں گے!'' (الزمر آیتہ 68)

WHEN THE TRUMPET IS BLOWN. WHOEVER IS IN THE HEAVENS AND ON EARTH WILL DROP DEAD. EXCPET SUCH AS GOD WILLS. THEN WHEN IT IS BLOWN AGAIN, THEY SHALL STAND UP, LOOKING ABOUT. CHAPTER 39 (THE CROWDS). VERSE 68

جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے حیات بعد از موت ایک ایبا واقعہ ہے جو پوری انسانیت کا مقدرہے۔ اس آیت مقدرہ کا ایک دلچ پ پہلووہ فقرہ ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پہلوصور پھو بجنے کے وقت وہ بھی مرحا ئیں گے جو آسان میں ہیں۔ تمام مسلمان 'بلکہ سب اہل کتاب ایمان رکھتے اور جانتے ہیں کہ وہ تمام جو زمین پر ہیں پہلے صور کے پھو تکنے پر مرحا ئیں گے اور دو سرے پر اٹھائے جا ئیں گے۔ مرقیامت کے دن آسان میں وہ کون ہوں گے جو پہلے ہاردیئے جا ئیں گے اور بعد میں دوبارہ زندہ کردیئے جا ئیں گے؟ اس آیت کی تشریح کے سلمیا میں میرا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ میں اپنی سمجھ اور بصیرت کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ اور دوسرے ہیر کہ ''خلاق' مخلوق'' کے اس تضور پر روشنی ڈال سکوں جو حالیہ سالوں میں پیدا ہوا ہے' جو دراصل ایک شرارت اور بگاڑ کو ظاہر کرتا ہے جس کا اصل مقصد اللہ کی مقدس کتابوں کے فرمانوں کو جھٹلانا ہے۔

یوم حساب یعنی حیات بغد الموت کے دن پہلے صور پھو تکنے کو ''صعق ''کما گیا ہے صعق سے مراو اس شدید آوا زوالا دھاکہ ہے جو ہر چیز کو مارڈالے گا۔ اور بیاس سائنسی حقیقت کو بیان کر تاہے جس کی نقل کی کوشش جدید فزکس بھی کر رہی ہے۔ یماں تک تو ثابت کرلیا گیا ہے کہ ایک خاص تعداو ارتعاش یعنی فریکونی اور شدت کی حامل آواز کی لہریں جانداروں کوہلاک کردینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

حیات بعد الموت بیائش جسامت اور (قومی) کے پورے نظام کو تبدیل کردی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بیہ صرف خالق مطلق کا عمل ہے کہ جرمعمول کی جگہ کو برابر کردیتا ہے۔ مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ حیات بعد الموت کا یہ پہلو کس وقت معمولات کو بدل دے گا۔ قیامت اس وقت شروع ہوگی جبکہ فرشتہ اصرافیل صور چھو تکے گا۔ چو نکہ اس مضمون پر تفسیریں خاموش ہیں۔اس کتاب میں جو کہ سائنسی تھا اُق ہے متعلق ہے ،ہم بھی اس مضمون پر بحث نہیں کریں گے۔

دوسرے صور کو '' رادفنہ'' کہا جاتا ہے یہ اس بھری تعداد ارتعاش (فریکونسی) کو ظاہر کرتی ہے جس کا اثر دوبارہ روح چھو نکنے جیسا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظرے اس صور کی نوعیت ابھی تک نا قابل فیم اور پوشیدہ ہے۔ دوبارہ زندہ کردینے والی آوازوں کی خصوصیات اور نوعیت ابھی تک سائنس کے علم میں نہیں ہسکی ہیں۔

یوم آخرت پر نمام جانداروں اور بالخصوص انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا 'بلاشک ایک خدائی مجزہ ہے۔ گر
اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی کہ بیہ کام اسرافیل اور اس کے صور کے سپردہی کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی مثال اس
طرح ہے کہ تحقیقات سے بیہ معلوم ہوا ہے کہ ایک خاص فتم کے پچھوے اپنے بچوں کی نشوونما اپنے اعدوں
پر اپنی نظریں گاڑے رکھنے کے عمل سے کرتے ہیں۔ ان کی آئھوں سے نکلنے والی شاعوں میں ان کی نشوونما اور پکانے کی خاصیت ہوتی ہے۔ ہمارے دوبارہ جی اٹھنے کی گنجی 'دو سمرے صور کی صوتی لہوں کے ذریعے مردہ جم میں روح کی سچائی اور زندگی کے اسرار کی مددسے دوبارہ جان ڈال دینے پر مشتمل ہے۔

یہ توعیاں ہے کہ پہلے اور دو سرے صور پھو تکنے کے دمیانی نامعلوم وقت کے وقفے کے دوران اللہ 'مردہ جم کے خیلے ہے حکے خیلیو ل (CELLS) کو حیات کا خاص را زعطا کرے گا۔ اور پہلے ہی ہے تیار کردہ جم کو پہلے ہے مقررہ روح کے ذریعے 'دوسرے صور پھو تکنے پر دوبارہ زندہ کردیا جائے گا۔ چو تکہ مردہ جم کے جینی کوڈ

(یا فارمولا) اور محفوظ کے کمپیوٹری ٹیپ پر پہلے ہی ہے ریکار ڈہو چکے ہوتے ہیں اس لئے جسم کے دوبارہ زندگی حاصل کرنے اور گلئے سونے کے عمل ہے اس کی آزادی' تقریبا" ایک ساتھ واقع ہوسکتے ہیں۔ اوپر کمی گئ بات کو ہم صاف طور پر سور ق لیمین کے آخری صفحہ میں و کھے سکتے ہیں۔ اللہ تمام کا فروں اور طحدوں کو اپنے اس فرمان ہے مطلع کر تا ہے۔

دکیا وہ جس نے آسانوں اور زمین کوپیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کوپیدا کرسکے۔ بے شک وہ ہے۔(اس کئے کہ)وہ ام مرخلاق ہے اور سب جاننے والا ہے۔"

''دوہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس سے کہ اے حکم دے کہ ہوجا۔ اور دہ ہوجا تی ہے۔ یاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا کلمل اقترار ہے اور اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔''

آیے اب دوبارہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو دنیا کے خاتمہ پر مرجا ئیں گے۔ لیکن روز حساب پھر زندہ کئے جا ئیں گے۔

جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے اس وقفے میں موت شدید صوتی ارتعاش کے ذریعے اس وقت آئے گی جبہ ابھی تک فضائے بسیط ختم نہ ہو چکی ہوگی۔ ان مرنے والی مخلوقات میں فرشتے شامل نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ تو دو سری ہی فتم کی فضاؤں کی مخلوق ہیں۔ اور اس کے علاوہ یوم حساب کے دن ان کو کئی فتم کے کام کرنے ہوں گے۔ اس آیت کا سے بیان کہ وہ جو آسانوں میں ہیں 'ایک اہم بات ہے۔ اس لئے آگر اس میں صرف آسان ہی کہا گیا ہو تا تو اس کو صرف زمین سے قریب ترین آسان ہی سمجھا جاتا۔

اس فرمان میں جن کے مقام کو پوری طرح ظاہر کیا گیا ہے آسانوں میں تباہ ہوجانے والی مخلوق میں سے
ایک مخلوق یقیناً "جن بھی ہوں گے۔ چو نکہ قرآن میں جنوں اور انسانوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے' اس لئے
آسانوں میں تو جن ہی مرحا ئیں گے جن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور ان کو بھی اپنے اعمال کا حساب دینا
ہوگا۔

مگرجہاں تک انسانوں سے متعلق تمعنی ہیں بیہ حصہ صاف طور پر اس مجزاتی اسرار کاحامل ہے جس کو صرف ہمارے وقتوں ہی میں عیاں کیا گیا ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن انسان آسانوں بلکہ فضائے بسیط میں پرواز کرے گا۔ چتانچہ اس آیت کریمہ کا یہ ایک اور مجزاتی پہلو ہے۔ اگر یہ فرمان نہ ہو تا تو کافراور طیر لوگ گتا فی کرتے ہوئے مسلمانوں کا خراق اڑانے کی جسارت کرتے اور کہتے کہ "جب قیامت آئے گی ہم سب قو فضا میں ہوں گے۔" یہ آیت ہوم آخرت کے نزدیک بلکہ مارے ذمانے میں فضاکی فنچی پیش گوئی کرتی ہے۔ چتانچہ ایک وفعہ پھر ہم قرآن کی ہر آیت بلکہ ہر لفظ کی

. ?.

جن کا تصورتمام آسانی نداہب میں نظر آبا ہے بلکہ یہ توان نداہب میں بھی ہے جویا توافرا تفری کا شکار ہیں اور یا جن کی شکلیں بگاڑدی گئی ہیں۔ جن وہ مخلوق ہے جن کی تخلیق ایک دکھائی ند دینے والی توانائی سے ہوئی ہے مگران میں عقل و فہم ہے ان کی ارتعاثی رفتار'جو 3000000 کلومیٹرٹی سیکنڈسے زیادہ ہے'اس بات کو ناممکن بنادیت ہے کہ وہ کسی بھی پیانے سے دیکھے یا محسوس کیئے جا سیس۔ اس نظریے کو کسی قدر سیجھنے کے لئے یہ کانی ہوگا کہ ہم عام مادے کی خصوصیات کو تصور میں رکھیں۔

جرعام مادہ اور ای طرح کی اشیاء 'بنیادی عضر ذرات (ELEMENTARY PARTICLE) ہے بنی ہیں۔ ان تمام کی رفتار روشنی کی رفتارے کم ہوتی ہے۔ جب یہ چزیں فضا میں ایک دو سرے کی نبیت ہیں۔ ان تمام کی رفتار روشنی کی رفتارے کم ہوتی ہے۔ جب یہ چزیں فضا ہے۔ گران اشیاء کی قوت ہے جیومیٹری (ہندی) حرکت حاصل کرتی ہیں۔ تو مختلف اشیاء کا وجود بن جاتا ہے۔ گران اشیاء کی قوت مزاحت حدت (HEAT) کے سامنے کم ہوتی ہے۔ اگر چہ ایک تماذرہ حدت کو برداشت کر سکتا ہے لیکن فضا میں وہ نظام جو ان ذرول کے تانے بانہ و تا ہے شدید قتم کی حدت میں چھر کرعائب ہوجاتا ہے۔ ان کی جسمانی خصوصیات ختم ہوجاتی ہیں اور 5000 ڈگری سنغی گریڈ پر بی وہ انفرادی ایٹ مول میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور سادی نقطۂ نظرے جن کا وجود نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کا نئات میں ایک سوار بستارے ہیں اور ہیں اس میں ہوگا۔

اللہ نے یقینا "ستاروں پر یاستاروں کے قریب بہت ہی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ مگران کو ذندہ رہنے کے لئے کس فتم کی خصوصیات کا حامل ہونا چاہئے؟ اس سوال کا جو عقلی یا استدلالی جواب ہوسکتا ہے وہ یہ ہے کہ کا نکات میں رہنے والی ہستیوں کا وجود تو انائی کا حامل (ENERGETIC) ہی ہونا چاہئے نہ کہ وہ ہادی ہو اور جے پھوا جاسکے۔ دو سرے لفظوں میں ان کا نظام ' تو انائی کی اکا ئیوں یعنی تو انائی کی واضح اکا ئیوں یا کو افتا جے چھوا جاسکے۔ دو سرے لفظوں میں ان کا نظام ' تو انائی کی اکا ئیوں سے نیا گیا ہو جس پر انتہائی شدید ٹمپر پچر (QUANTA) سے بنا ہوا ہونا چاہیئے اور یہ نظام الی تو انائی میں یہ تو قع کی جائے کہ ایسے نظاموں میں (صدت) کا بھی کوئی اثر نہ ہو۔ یہ بالکل جائز بات ہوگی آگر اس سلطے میں یہ تو قع کی جائے کہ ایسے نظاموں میں الی مخلوق بھی ہوگی جو ساس اور باشعور ہوگی۔

قرآن کی متعدد آیات کی تشریحات بیر ظاہر کرتی ہیں کہ آسانوں میں بھی مخلوقات کا وجود ہے۔ ان میں

ے زیادہ تر اللہ کی وہ تابعدار مخلوق ہے جو جن کے زمرے میں آتی ہے۔ قرآنی آیات یہ بھی بتاتی ہیں کہ آسانوں میں اللہ کی مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں اور اس کے اسم پاک کا ذکر بھی کرتی ہیں۔

چونکہ سائنس اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ کا نئات میں تمام ستارے شدید فتم کی حدت کے مراکز ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ ان پر رہنے یا بسنے کے لئے ایسے مختلف نظام ہونے چاہئیں جو توانائی کی اکائیوں یا کو انٹا ہے ہوں۔ یعنی جنات آج کل تو لادین طحد لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کا نئات میں کسی فتم کی غیر ارضی مخلوق کا وجود ضرور ہوگا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مخلوقات انسانی جسم کی صورت میں نہیں ہوں گئی نقیبنا "کا نئات میں کئی ایک ایسے سیارے بھی ہوں گے جمال مادی وجود رکھنے والی مخلوق کی زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ گراہم بات یہ ہے کہ کا نئات میں مجموعی طور پر ایسی مخلوق بہت زیادہ ہوگی 'جو توانائی کی اکائیوں پر مشتمل ہوگی۔ کا نئات میں فاصلے اس قدر وسیع اور زیادہ ہیں کہ صرف خالص توانائی کے وجود والی مخلوق ہی اس قابل ہو گئے۔ کہ ایک ستارے یا ہیا رہے حدوم سے ستارے یا ہیا رہے تک سفر کرسکے۔

ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کائنات میں ذی شعور زندگی کے وجود پر بحث مباحثہ کریں۔ بسرحال اوپر کی بحث سے تین نکتے سامنے آتے ہیں۔ یہ سب کے سب اہل ایمان کے لئے انتہائی اہم ہیں۔

(۱) جنات کا وجود ہے اور کا کنات میں زندگی کے بنیا دی وجود کے لحاظ ہے عام طور پر یمی زندہ مخلوق وہاں رہتی ہے۔ ہے۔ آسانوں میں بنے والی مخلوقات کی ہے اکثریت غیرمادی اور توانائی ہے تشکیل شدہ ہے۔

(2) فضا میں انسان یا انسان ہے ملتی جلتی کی مخلوق کا ہوتا تقریبا" ناممکن ہے۔ آگر بفرض محال ہے مان بھی لیا جائے کہ کسی اور کہکشاں میں ہماری زمین کی طرح کی خصوصیات رکھنے والا کوئی اور سیارہ موجود بھی ہے۔ گر یہ تو غلط بات ہوگی کہ اٹرن طشتری جیسی فرضی اور خیالی چیزوں کا وجود گھڑلیا جائے اس لئے کہ اس میں توار بوں نوری سالوں کے فاصلے ہیں۔ تب کہیں جاکروہ ہماری زمین پر یا اس کے نزدیک پہنچ سمتی ہیں۔ یہ فرضی کہانیاں وراصل لادین طحد لوگوں کے ذہنوں کی اختراع ہیں جس کا مقصد ہے کہ وہ آسانی کتابوں میں لوگوں کے ایمان کو تباہ کریں۔ اور اس کی جگہ اس نظریہ ارتقاء کو لے آئیں جس کے جھوٹ کا حقیر بلبلہ ابھی ابھی ہی پھٹا

'(3) اس آیت کے ان الفاظ ''اور وہ سب مرکر گرجا کیں گے جو آسانوں اور زمین میں ہیں'' سے جو تصور ابھر آ ہے وہ جن یا ان سے ملتی جلتی کسی مخلوق کے وجود کا ہی ہے۔ چنا نچہ دو سری آیت کریمہ ' دو مجزا تی صفات کی نشاندہ کی کرتی ہے۔

(i) ہیکہ آخرت یا حیات بعد الموت کے نزدیک انسان فضائے بسیط کو متخرکر کے گا۔

(ii) ہے کہ آسانوں میں وہ ذی حس مخلوق جو تو انائی ہے بن ہے 'ایک طرح ہے جنات ہی ہیں۔ گر تو انائی ہے تشکیل شدہ اس مخلوق سے علیحہ 'فرشتوں کا وجود بھی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ فرشتوں کے منعلق اس طرح سمجھا جائے کہ یہ وہ مخلوق ہیں جو پانچویں یا چھٹی جت یا بیجا کش جسامت (ڈائی منشن) میں وجود رکھتی ہیں۔ اگر چہ ان کا وجود دو سری قتم کی جت میں ہے لیکن ان کا یہ وجود مادی کا نتات کی فضا میں بھی اچانک ظہور پذیریا منعکس ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر میں نے اس سے قبل کے موضوع نمبر 29 میں بھی اشارہ کیا ہے۔

بسرحال 'آج کے دور کی سائنس کے لئے فرشتوں اور جنوں سے متعلق ہر دوموضوع بے موسے یا قبل از دفت ہیں۔ آنے والے سالوں میں امید ہے کہ میں مزید تفصیلات بیان کرسکوں گا۔

LEAD & ENTER DE MES NO MANGEMENT - POPUL

## موضوع نمبر 37 زندگی اور موت کی تبدیلی ہیت(کایالیٹ)

TRANSFORMATION OF LIFE AND DEATH

يُخْوِجُ الْعَيْ مِنَ الْمِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمِيَّتِ مِنَ الْحِيّ

وَيَحِي الْأَسْ ضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَنْ لِكَ نَحْنَ جُونَ الرورور"

"ترجمہ: وہ زندہ کو مردے ہے نکالتا ہے۔اور مردے کو زندہ میں ہے نکال لا تا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشا ہے۔اس طرح تم لوگ بھی (حالت موت سے بعد زندگی بخشا ہے۔اس طرح تم لوگ بھی (حالت موت سے بعد زندگی بخشا ہے۔اس طرح تم لوگ بھی

الروم 30 آيته 19

HE BRINGS FORTH THE LIVING FROM THE DEAD, AND BRINGS FORTH THE DEAD FROM THE LIVING; AND HE REVIVES THE EARTH AFTER IT IS DEAD; EVEN SO SHALL YOU BE BROUGHT FORTH.

CHAPTER 30 (THE ROMANS), VERSE: 19

قرآن میں بہت می اور آیات ایسی بھی ہیں جواس آیت ہے ملتی جاتی می ہیں۔ لیکن ہم اس کی تشریح بطور خاص کریں گے۔ اس سلئے کہ وہ لوگ جو حیات بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے اس میں دیئے گئے انتہائی اہم سائنسی پیغامات کو دکھ سکیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ بطور خاص اس آیت کی ابتداءان الفاظ ہے ہورہی ہے۔ ''وہ زندہ کو مردے ہے نکالتا ہے۔''اگر اس کی ابتداء اس کے فورا ''بعد آنے والے فقرہ ہے ہوتی تو ہمیں بیرعام فتم کے حیاتیا تی مظرفدرت کا بیان نظر آیا۔

مفسرین کی اکثریت نے اس آیت کے مجازی معنی لئے ہیں اور کفر کو موت ہے اور ایمان کو زندگی ہے تشبیہ دی ہے۔ یہ بھی قابل عزت خیالات ہیں۔ لیکن ان واقعات کواگر آیت کے آخری حصہ میں دیئے گئے حیات بعد الموت اور یوم حساب کے بیان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوجائے گی کہ اس کے پہلے اور اصلی معنی سائنسی آور حیاتیا تی پہلو کے حامل ہیں۔

آئے اب ہم ان حیاتیاتی عائب کا شار کریں جمال زندہ مردے سے نکتا ہے۔

ا- کچھ جسمیئے (مخلوق) ای لمح مرجاتے ہیں جبوہ نچ کو جنتے ہیں۔ اس مخلوق کی یہ نہ بدلنے والی قسمت ہے۔ مثلاً۔

(الف) سانپ نماہام مچھلی دریاؤں کے ڈیلٹا میں پائی جاتی ہے۔ بعنی ان علاقوں میں جمال دریا 'سمندر میں گرتے ہیں۔ ایک قتم کی ہام مچھلی ، فلیج میکسیو میں طویل سفر کرکے انڈے دینے کی جگہ تک پہنچتی ہے۔ اور پچوں کی پیدائش سے پہلے ہی مرحاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے وہ بچے مردہ سے نکلتے ہیں۔ ذہن کو چکرادیئے والی ہات ہے کہ یمی بچے بحراوقیا نوس میں اس ڈیلٹا تک پہنچتے ہیں۔ جمال سے ان کی ماں آئی تھی۔ یہ اس جگہ رہنا شروع کردیتے ہیں۔ اس میں دس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے۔ قدرت کے اس عظیم رازی کہانی ابھی حال ہی میں دریا فت ہوئی ہے۔ جو کھلے ذہن کے ماہرین حیاتیات کو ایمان لانے پر مجبور کرتی ہے۔

(ب) کر دوں اور تتلیوں کی کچھ اقسام انڈے دینے سے چند سیکنڈ قبل ہی مرحاتی ہیں۔ کر ایوں کی کچھ اقسام انڈے دینے سے اقسام الی بھی ہیں جن میں مادہ کرٹری کو جو ڈاکرتے (ہم بستری) کے عمل کے دوران ہی مار ڈالتی ہے۔ اور نر کا مادہ منوبہ اس کی موت کے بعد ہی مادہ کرٹری کے اندر بہہ کرداخل ہو تا ہے۔

(ج) انسانوں میں بھی کئی دفعہ ایک بچہ اپنی ماں کی موت کے چوبیس گھنٹے بعد تک بھی پیدا ہوا ہے۔ بلکہ ماں کی موت کے چند گھنٹوں کے بعد بچوں کی پیدائش کے واقعات تو خاصی بڑی تعداد میں ہیں۔

(2) وہ جو مردہ حالت ہے واپس آتے ہیں۔ پچھلے وس سالوں میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ان ہزاروں لوگوں پر بہت دلچیپ اور سنجیدہ تحقیقات کی گئی ہیں جو طب کے اصولوں کے تحت مردہ قرار وے دیئے گئے تھے۔ مگر بعد میں وہ زندگی میں لوٹ آئے۔ ان تحقیقات کا مختصر خلاصہ جو روح کے وجود کا ثبوت بہم پہنچاتی ہیں 'ورج زبل میں پیش کیا جارہا ہے۔

امریکہ میں مختلف یونیورسٹیوں میں علیحدہ عتم کے تجہات کیے گئے ہیں۔ ماہر نفیات ریسہ نڈموڈی (MOODY) نے ایسے پچانوے افراد کے تجہات قلم بند کئے ہیں جن کوان کی موت سے زندگی میں دوبارہ واپس آنے کا موقع ملا تھا۔ امریکہ کے مختلف حصوں کے ان لوگوں کے وہ تجہات جو انہیں اس وقت ہوئے جب ان کے دلول کی کوئی دھڑ کن ریکارڈ نہیں ہو سکتی تھی 'بھشہ ایک جسے ہی نکلے لیمی وہ لا محدود فضائے بسیط میں ایک و کمتی ہوئی لافانیت (RADIANT IMMORTALITY) تھی ککٹی کٹ لا محدود فضائے بسیط میں ایک و کمتی ہوئی لافانیت رنگ کی تحقیقات نے بھی اس فتم کے نتائج فلا ہر کئے ہیں۔ پچھ سائنس وانوں کے اس کی وج یہ بیان کی ہے کہ اس فتم کے نتائج اس لئے ملے ہیں کہ متعلقہ اشخاص کی زندگی کا پس منظر

عیسائیت سے اثر پذیر تھا۔ گرجب کارلس اوسس (OSIS) نے اپنی ویت نام اور ہندوستان کی تحقیقات سے بھی یمی نتائج اخذ کیے تو پھر تو ان کو بھی معتبر سائنسی مطبوعات میں شائع کیا گیا۔ واکٹر فریڈ سکونس بھی یمی نتائج اخذ کیے تو پھر تو ان کو بھی معتبر سائنسی مطبوعات میں شائع کیا گیا۔ واکٹر فریڈ سکونس (FRED SCHOONIS) کا بغور اور متواتر مطالعہ کیا۔ اور ریکارڈ کرنے والی مثینوں اور آلات کی مدد سے ان کی موت اور پھر زندگی میں ان کی دوبارہ واپسی کی مثالیں اکٹھا کیں۔ چنانچہ سے بات علم میں آئی کہ جب ان مریضوں نے ایک مخصوص اور کے دور ان بی ان کے دلوں کی دوبارہ واپسی کی مثالیں اکٹھا کیں۔ واقع نہیں ہوئی تھی تو عین اسی وقت کے دور ان بی ان کے دلوں کی دھڑ کئیں رکی ہوئی یائی گئی تھیں۔

یقیناً" یہ ایک ایسا حتی پیغام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی انسانوں کی روح کی موجودگی کے متعلق یا دوبانی کرانا چاہتا ہے۔

3- اس آیت مقدسہ سے سب سے اہم معانی جو اخذ کئے جاسکتے ہیں وہ بلا کمی شبہ مردہ زمین میں سے جسسمیہ (ORGANISM) کا ٹکانا ہے۔ اس عظیم حقیقت کے بارے میں 'میں پہلے بھی بیان کرچکا ہوں۔ یا دواشت کو تازہ کرنے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ (DNA) کے باریک ترین ذرے کی بنیا دیر زندگی کا وجود میں آنا حقیقتاً "اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ وہ تجوبہ جو آج کے کٹر سے کٹر طحدوں کو بھی چرت میں ڈال دیتا ہے وہ زمین میں سے پہلے زندہ (ڈی این اے) کی تفکیل ہے۔ چنانچہ بے جان زمین سے پہلے زندہ جسسمیدہ (مخلوق) کے نکلنے کا بھی عمل ہے۔

زمین پرگرے ہوئے ایک گلاب کے پھول ہے ایک کیڑے یا تتلی کی حیات نوکی حقیقت اس فرمان کے رموز کی حامل ہے کہ وہ زندہ کو مردے ہے نکالتا ہے۔ جن لوگوں نے علم حیاتیات کا مطالعہ کیا ہے ان کے لئے آیت کریمہ کا یہ فرمان ایک سچا معجزہ ہے۔ ایک مرنے والا جسمیہ اپنے جسم کے تمام ذرے (مالیہ کیے ول) مٹی کی لیبارٹری کے سپرد کردیتا ہے۔ در حقیقت آیت کے دو سرے حصے کے معنی بھی سیس ہو کی جاتے ہیں۔ ایک جسمیہ اپنے جسم کے ذروں کو ریزہ ریزہ کرکے 'ہوا میں کارین ڈائی آگسائیڈ کی شکل میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے زندہ میں سے مردے کا نکانا ہے۔ اس تکتہ پر ہم بعد میں دوبارہ آئیں گے۔

اس سلسلے میں ہم نے لاوا کے غارمیں جس کیڑے کی مثال موضوع نمبر 32 میں دیکھی تھی۔ وہ بھی مردہ میں سے زندہ کو نکالنے کا نا قابل تردید ثبوت پیش کرتی ہے۔ 3000 ڈگری کی صدت سے بنی ہوئی اس غارمیں اگر کوئی نامیاتی باقیات (لیعنی ORGANIC RAMNANTS) نہ بھی ہوں' وہاں بھی ڈیڑھ سے دومیٹر لمبے بچوبے قتم کے کیڑے پیدا ہوسکتے ہیں۔اسی طرح پانی سے زندگی کا پیدا ہونا بھی بچائے خودا کی۔اہم مثال ہے کہ کس طرح مردہ میں سے زندہ نکاتا ہے۔

4 قرآن کی آیات میں اللہ نے جو اکثر مقام پر یہ اعلان کیا ہے کہ ''جم زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں''وہ اپنے اندر ملحدول کے لیے انہائی سنجیدہ جواب رکھتا ہے اسلئے کہ ملحد لوگ بھیشہ یہ کہتے ہیں کہ ''زندگی تو صرف زندگی ہی ہے 'نکتی ہے۔''اوپر کی مثالیں صاف بتاتی ہیں کہ یہ لوگ کس قدر غلطی پر ہیں۔

اس موقع پر میں ایک اہم کت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جسسمیہ کے نمائندہ جینی کوڈائی تمام تفصیلات کے ساتھ ایک طرح سے سکونی حالت میں (STATIC) ہوتے ہیں۔ بلکہ بغیر زندگی کے ہوتے ہیں جب تک کہ ان کو حرکت پذیر ہونے کا حکم نہیں مل جا آ۔ در حقیقت بہت سے بار یک ترین جر تؤے دائیکیروب) اور وائرس ایک بے جان مردہ حالت میں ایسے چلے جاتے ہیں جیسے جے ہوئے بلور ہوتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک ای حالت میں رہتے ہیں جب تک حفاظتی دیوار کے حامل انہائی چھوٹے اور ایک سیل اور یہ اس وقت تک ای حالت میں رہتے ہیں جب تک حفاظتی دیوار کے حامل انہائی چھوٹے اور ایک سیل کے حامل حلیو ل (SPORES) اور اندرونی خور دبنی ڈھائے کو کوئی نہیں مل جاتا۔ انسانوں میں بھی ای فتم کی چیزوں کا مشاہدہ ملک ہے۔ اگرچہ ہر خلیہ مثلاً بیرونی جلد کی تہہ والا خلیہ فتم کی چیزوں کا مشاہدہ ملک ہے۔ اگرچہ ہر خلیہ مثلاً بیرونی جلد کی تہہ والا خلیہ طور بھی بھی ایک انسان کی تشکیل نہیں کرسکتے کیو نکہ سوائے ایک حصہ کے دیگر پورا کوڈچھیا ہوا ہوتا ہے۔ طور بھی بھی ایک انسان کی تشکیل نہیں کرسکتے کیو نکہ سوائے ایک حصہ کے دیگر پورا کوڈچھیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کاظ سے یہ کتابی علم کی نظر میں سکونی تاریں (STATIC WIRING) جمیسی بات ہے۔ دو سری طرف جر تو موں (مائیکروب) کے حفاظتی دیواروالے خلیوں میں اور کرسٹل (بلور) کی شکل کے وائرس میں زندگی کی لہرکا دوڑ جانا ایں ہی ہے۔ جسے مردہ سے زندہ کا نکلنا ہے۔

نسلیہ یا نمونہ کے بارے میں ہی پیغام جمیں حواکی تخلیق میں نظر آتا ہے۔ بہت اوگ بیہ بات سجھنے سے قاصر ہیں کہ کس طرح حواکو آدم کی پہلی سے پیدا کیا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو حواکو مٹی ہی سے ایک لمحہ میں پیدا کرسکتا تھا۔ پھراس نے اسے آدم کی پہلی ہی سے کیوں پیدا کیا؟

جدید علم حیاتیات کے ذریعے ہمیں ہے معلوم ہوا ہے کہ انسانی جم میں دوبارہ پیدا کرنے کے قابل جو خلیئے ہیں وہ صرف ہڈی کے گودے کے خلیئے ہیں۔ آج کل ہے خلیئے گودے سے الگ کرکے لیبارٹری میں دوبارہ پیدا کئے جاتے ہیں۔ مگریہ خلیئے بطور خود بھی صرف ہڈی کے گودے کے نئے

خلیئے ہی بنا تھے ہیں۔ لیکن اگر ان کے پورے مجموعہ و قواعد (کوڈ) کو پوری طرح سمجھاجا سکتا توا کی انسان کی پوری تقدیر کے متعلق بھی کوئی حتی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ پہلی کی ہڈی سے حوا کی پیدائش ہمیں اس عظیم حیاتیا تی اسرار سے آگاہ کررہی ہے۔ چنا نچہ اس فرمان کہ ''ہم مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں''کا ایک اسرار تو آدم گومٹی سے پیدا کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جبل حوا کی پیدائش کا اسرار اس کی پہلی سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں تک بزندہ سے مردہ کو نکالنے کے راز کا تعلق ہے تو سب سے پہلے جو چیز زبین میں آتی ہے وہ ہے ذندہ چیزوں کے فنا یا مرنے کا تصور۔ ہمیں علم حیاتیات سے معلوم ہوا ہے کہ (DNA) کے ذرب (مالیہ کے یول) جو بہت ہی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں' توانائی کی نمائندگی کرتے ہیں' اور اپنی ہی قتم کی نقل تیار مونا یعنی ان کے وجود کی بھیٹی کا ختم کرتے ہوئ اور اپنی ہی حجم کی نقل تیار مونا یعنی ان کے وجود کی بھیٹی کا ختم ہوجانا صرف اللہ ہی کے حکم سے واقع ہو تا ہے۔

ایک اور معنی انسانی جہم ہے متعلق ہے۔ پیدائش کے بعد 'انسانی جہم 'دوسرے لفظوں میں آدم گی نقذ پر میں جنت ہے جو عام دوران زندگی تک محدود نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر عام اعتقاد کے برغلاف بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں سے کہا جاسکتا ہے کہ انسانی جہم دوام کے راز کا حامل ہے۔ جب سے تھم دیا گیا کہ ''برہنہ ہوجاؤ اور نیچے اترو۔'' تو تب زندگی کا ایک وقت مقرر کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں فنایا موت 'زندگی کے دوام میں سے نکلی ہے۔ اس آیت کے اس حصہ میں ہی اہم عرفان اور ادراک ہے جس کا ان لوگوں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے جو حیات بعد الموت اور زندگی کے دوام میں لیقین نہیں رکھتے۔

اللہ کے "زندہ" ہونے کی ایک خصوصیت توانائی بھی ہے۔ اور اس کا بنیادی را زاس کا دوام یا ہیشہ رہنا ہے۔ اس ہے موت کا بلاوا قادر مطلق کے تھم کا اسرار ہے۔ بہت سے صحت مندلوگ مرجاتے ہیں جن کی موت کا کوئی جواز نظر نہیں آ تا۔ دوسری طرف بہت سے ایسے بیار لوگ ہوتے ہیں جو اہم جسمانی عمل کی استعداد بھی کھوچکے ہوتے ہیں مگر پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اس فرمان کی ایک اور مثال ہے کہ "ہم زندہ میں ستعداد بھی کھوچکے ہوتے ہیں۔" ایک اور مثال انسان کو اپنے اندر جاندار سالموں 'ORGANIC) سے مردہ کو نکالتے ہیں۔" ایک اور مثال انسان کو اپنے اندر جاندار سالموں کا مائٹ کی صورت میں سائس کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔

جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی موضوعات میں توانائی کے مضمون سے متعلق کہا ہے کہ کاربن اور تاکٹروجن اس وقت "زنرہ" ہوتے ہیں جب ان کا برقی بار (چارج) منفی ہو تا ہے۔اور جب یہ برقی بار مثبت ہو تا ہے اس وقت یہ "معردہ" ہوتے ہیں۔ یہ دونوں متمام جسمیوں (زندہ مخلوق) کی زندگی کے دور ان اپنے اپنے نشان متواتر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس عمل کی تیاری کو مٹی کی لیبارٹری میں دیکھتے رہتے ہیں ("مردہ زندگ دینا") ان مثالوں کی روشنی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قادر مطلق کے حکم پر دوبارہ زندہ ہونے کا عمل بڑی آسانی سے واقع ہوجائے گا۔

ان مثالوں کے باو جود بھی ہوم آخرت اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہ لانے پر اصرار کرنا 'حیاتیات کے بنیادی حقائق ہے لائی ہی ہو سکتی ہے۔ توانائی اور موت سے متعلق اصولوں کے سلسلے میں مزید معلومات اس کتاب کے موضوع نمبر 10 اور موضوع نمبر 13 میں بھی آچکی ہیں۔ سائنس تو بھیشہ سے وہ خدائی دانائی اور اوراک ہے جو مردہ دلوں میں 'زندہ ایمان کو پیدا کرتی ہے۔

# موضوع نمبر 38 زمین کانا قابل یقین نمیبوٹری نظام

THE INCREDIBLE COMPUTERIZED BALANCE OF THE EARTH'

وَالْأَرْضَ مَدَدُنْهَا وَالْقَبْنَافِيْهَا رَوَاسِيَ وَالْبَلْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْذُونٍ ۞ الحِمْرَاتِهِ

ترجمہ: "جمنے زمین کو پھیلایا ایک ڈھنگ ہے۔ اس میں جانے ایٹے تھیا تھیک نبی تلی مقدار کے پیدا کی ہے۔" (الحجر 15- آیت 19)

WE HAVE SPREAD OUT AND ORDERED THE EARTH, SET UPON IT MOUNTAINS, FIRM AND IMMOVABLE; AND PRODUCED THEREIN ALL KINDS OF THINGS IN HARMONIOUS BALANCE.

CHAPTER 15 (HIJR), VERSE 19

اس آیت کو پہلی دفعہ پڑھنے پر اس کے عطا کردہ عظیم سائنسی پیغام کو سمجھنا ذرا مشکل معلوم ہو تا ہے۔

یہ آیت ایسے ایسے حقائق کو بیان کرتی ہے جو آج کل کے جھوٹے لوگوں اور طحدوں کے ذہنوں پر ایک ہمتھوڑے کی طرح ضرب لگاتے ہیں۔ جب ان طحدوں کوجو زمین کے وجود کو کائنات کا ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔

اس آیت کے حقائق کے معنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ان کی نجالت کا اندا زہ ہی نہیں کیا جاسکا۔

اس کتاب کے شروع کے ایک مضمون میں زمین کی بناوٹ کے سلسلے میں جران کن ساسلوں کا مطالعہ کیا جاچکا ہے۔

ہاچکا ہے۔ اس کا 23.5 ڈگری پر اپنے محور پر جھکاؤ ایک ایسے پیچیدہ اور نازک حماب کتاب کا معاملہ ہے جے باچکا ہے۔ اس کا 53.5 ڈگری پر اپنے محور پر جھکاؤ ایک ایسے پیچیدہ اور نازک حماب کتاب کا معاملہ ہے تھا وڈرس اور نہ فلففے کے شخمینے اور فار مولے ہی حل کرستے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا جھکاؤ مثلاً 25 ڈگری پر ہو تا قو قطب شال کی برف سارے پورپ کو اپنی لیسٹ میں لے جاتے۔ دو سری طرف آگر یہ جھکاؤ 25 ڈگری پر ہو تا قوقطب شال کی برف سارے پورپ کو اپنی لیسٹ میں لے حاصر میں ممکن ہو سکتا تھا۔ اللہ جل جلالہ 'نے اس آیت لیتی۔ اور زندگی کا وجود زمین کے خط استوا والے جسے میں ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ اللہ جل جلالہ 'نے اس آیت کے شروع ہی میں اس حقیقت کو کمال صراحت سے بیان کردیا ہے کہ اس نے زمین کونے سلے طریقہ سے کے شروع ہی میں اس حقیقت کو کمال صراحت سے بیان کردیا ہے کہ اس نے زمین کونے سلے طریقہ سے کے شروع ہی میں اس حقیقت کو کمال صراحت سے بیان کردیا ہے کہ اس نے زمین کونے سلے طریقہ سے

بچھایا یا قائم کیا ہے۔ چنانچہ زمین کا بچھیلانا اور اس کا حکم دینا' زمین کا اس کے محور پر 24 گھنٹوں میں گروش کر ق کرنے سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ اپنی گروش کو 30 گھنٹوں میں پورا کرتی تو اس کا منتجہ یہ ہو تاکہ اس پر اس قدر تیزو تند خطرناک ہوا ئیں چلتیں کہ یہ زندہ مخلوق کے لئے طوفان ذدہ صحرا بن کرہی رہ جاتی۔ دو سری طرف اگر زمین اپنی گروش 20 ہی گھنٹوں میں پورا کرتی تو زمین پر اگنے والی نبا تات کی اکثریت اپنی حیایا تی سرگرمی پورانہ کرپاتی اور س طرح وہ خشک سالی کاشکار ہوکررہ جاتی۔

زمین کا پھیلانا اور اس کو ایک طریق یا ڈھنگ دینا جیسا کہ آیت کے پہلے حصہ میں آیا ہے 'تبہی ممکن ہوسکتا ہے جب زمین اپنے محور پر خوش اسلوبی اور جم آ جنگی سے گروش کرے۔ ایک مشہور پادری پروفیسر کے الفاظ میں مید لاجواب متیجہ اور اگریہ عمل کسی انقاق سے حاصل ہوسکتا تو اس کے لیے کروڑوں کی تعداد میں آزمائشوں کو بروئے کار لانا پڑا۔

قرآن میں بہت ہے مقامات پر اللہ نے اپنی پیدا کردہ تر تیب اور طریقوں ہے متعلق جو چران کن حقائق بیان کیے ہیں تواس کا مقصد بیہ ہے کہ جب اُن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو زمین اور کا نتات کی تخلیق ہے متعلق عظیم ریاضیا تی اور طبعیا تی مجرزات انسانی ذہن کولاجواب کردیں۔ تاکہ وہ اللہ کی عظمت کا شاہد ہوجائے۔

اس آیت کر بمہ میں سب ہے اہم جو پیغام دیا گیا ہے وہ بیہ ہے کہ زمین کی پیدا کردہ چیزوں میں بالکل صبح تناسب اور توازن عطاکیا گیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ اور ان چیزوں کے تناسب کے لئے کیا ہے مثال ذرائع ہیں؟

آج تک جو سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ ان کے تحت پودوں عیوانوں اور بکٹریا (جراشیم) کے درمیان ایک متوازن عمل اور ردعمل کاسلسلہ قائم ہے۔ بیسکٹریا کے ذم یہ کام ہے کہ وہ حیوانوں سے نائٹروجن حاصل کرکے اسے پودوں تک پہنچا ہے۔ پودے آئسیجن بناتے ہیں جو حیوانوں اور دیگر جسمیوں کی ضرورت ہے۔ اور جانور کارین ڈائی آئسائیڈ اور بیسکٹریا کے توسط سے نائٹروجن کو پودوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسے زندگی کی زنجیر بھی کہاجا تا ہے۔

زندگی کی ذنجیرتواسی صورت چلتی ہے مگراہم بات سے ہے کہ ہوا میں آسیجن کا ہیں فیصدی مدتک قائم رہتا ہے حد ضروری ہے۔ یمی وہ مقام ہیں جہاں قدرت کی بے حد لطیف موشگافیوں کی ابتداء ہوتی ہے۔ ہر قتم کا دھواں اور خارج ہونے والی چزیں پودوں کے ذریعے آسیجن میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے ایک سپر کمپیوٹر ہی کی ضرورت پڑتی ہے ہیہ کہ جس کے ذریعے مطالعہ کیاجا سکے اور مختلف قتم کے پووں کی اقسام کا حمالی اندازہ لگایا جاسکے جن کی ضرورت ہوا میں ہیں فیصدی آسیجن کے وجود کو قائم رکھنے کے لئے پڑتی ہے۔ اس طرح ایک عظیم خدائی کمپیوٹر ہی چاہئے جو پودوں کی اس تعداد کا حساب رکھ 'جو چینیوں سے نگلتے ہوئے دھویں اور انسانوں کے آئسیجن کے خرچ کا بھی حساب رکھ 'اور پھر ہوا کے لئے بھی مناسب مقدار میں آئسیجن کی فراہمی کا انتظام کرے۔ اس قدر نا قابل لیقین حد تک حساب کتاب تو ایک مججوہ ہی مقدار میں آئسیجن کی فراہمی کا انتظام کرے۔ اس قدر نا قابل لیقین حد تک حساب کتاب تو ایک مجوہ ہی ہوسکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ اعلان کرتی ہے ''اس میں ہرنوع کی نبا بات ٹھیک ٹھیک ٹی تلی مقدار کے ساتھ اگا کیں۔ "یہ بات چودہ صدیاں قبل اس وقت ہے کی جار ہی ہے 'جب ان حقا کت کا کسی کو بھی علم نہیں ساتھ اگا کیں۔ "یہ بات چودہ صدیاں قبل اس وقت ہے کی جار ہی ہے 'جب ان حقا کت کا کسی کو بھی علم نہیں مقا۔

لا کھوں کروڑوں سال قبل ' زمین پر وسیع و عریض نبا تات کا ایک طرح ہے کمبل چڑھا ہوا تھا۔ اس کا مقصد سے تھا کہ فضا میں آئسیجن کے توازن کو بڑھایا جائے۔ ایسے پودوں کی مناسبت ہے ہی ڈائینوسورز (DINOSAURS) جیسے عظیم الجنہ جانور زمین پر چلتے پھرتے تھے۔ بالآخر آئسیجن کی شرح 20 فیصد سے تجاوز کرنے لگی۔ ان بڑے بڑے جانوروں کا ان پودوں کو کھاجانا اور ان جانوروں سے خارج شدہ کاربن ڈائی آئسائڈ بھی اس قدر کافی نہیں تھی کہ پودوں سے آئسیجن کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کو کسی طرح روک سے۔

چنانچہ اس مقام پر ایک عظیم ارضیاتی ا تار چڑھاؤ وقوع پزیر ہوا۔ جس کے نتیجہ میں یہ عظیم نیا بات اور ڈائینوسور زجیسے عظیم الحبشہ حیوانات روئے زمین ہے ہی غائب ہوگئے (موضوع نمبر4) پھراللہ نے مجھلیاں' پرندے اور دودھ دینے والے یا تھن دار جانوروں کو بنایا (نظریہ ارتقاء والوں کے مضحکہ خیز نظریئے یہاں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور دوان محش (DUANE GISH) کے نزدیک بیہ تازہ ترین قیاس یہ دعویٰ ہے)

جیسا کہ بیر آیت کریمہ اعلان کرتی ہے' نباتات کی تعداد اس قدر متناسب توازن میں ہے کہ ہرایک درخت کے ذمہ بید کام لگایا گیا ہے کہ وہ ہر چنی سے نظنے والے دھوئیں کوصاف کرے۔انسان مجموعی طور پر اس قدر لاعلم اور بے حس ہے کہ وہ قادر مطلق کے اس نازک حساب کتاب کی گرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔
اور بی وجہ ہے کہ وہ رب العالمین کے اسرار کا شعور بھی حاصل کر نہیں سکتا۔ اسلام نے درختوں کی اہمیت اور حفاظت اور ان کی مزید کاشت کاری کے لیے جو تھم دیا ہے اس سے اوپر بیان کردہ تھا کُق کا اظہار ہو تا

اب مزید نا قابل لیقین حساب کتاب (CALCULATIONS) کا ذکر کر تا ہوں۔ ہرایک بیماری کے لیے رب عظیم نے ایک بودے (درخت وغیرہ) اور ما تیکروب (خور دبنی مخلق) کوبطور علاج مقرر کیا ہے۔ پھر کیوں گمراہ جاہل زبانیں اس نظام کو یعنی زمین کی تخلیق کو 'وہاں پر انسانوں کے بسانے کو اور ان کے لئے نبا تاتی اور جرا شیم اور بیسکٹریا کے ذریعے علاج مہیا کرنے کو محض ایک حادیثہ یا اتفاق کا نام دیتی ہیں۔

یماں میں ایک اور حقیقت کا انگشاف بھی کرتا ہوں۔ جس کی وجہ ہے یہ لوگ اپنا سامونہ لے کررہ جا کیں گے۔ ونیا میں بالکل استے ہی فاکس گلو (FOXGLOVE) پودے موجود ہیں جو دل کے تمام مریضوں کے لئے ڈیجے یہ لسلس (DIGITALIS) کا علاج مہیا کر سکتے ہیں۔ ونیا میں حشیش کے پودے اتن ہی تعدا و میں بین کہ ان سے تیار کردہ دوا کیں تمام مریضوں کی در دانگیز بیار پول میں ان کی مصیبت کو کم کر سکتی ہیں لیکن ان کی پودوں سے حاصل کردہ ایک چیز بلیک مارکیٹ کی چیز بھی بن گئی ہے جس کی بنیاد خود غرضی اور لالج ہے۔ اور یہ چیز کچھ بے وقوف بلکہ پاگل بین کی حد تک پہنچ ہوئے لوگوں کے لیے وقتی مگر خطرناک مسرت کا سامان میں کرتی ہیں۔ لیکنی منشیات۔

زین میں چیزوں کی متناسب پیداوار کی ایک اور اہم مثال یوں ہے۔ آج ہے ایک سوسال قبل تک انسان کی حرارت اور توانائی کی ضروریات صرف جلانے والی لکڑی کے ذرایعہ ہی پوری ہوئی تھی۔ اگر کو کلہ اور تیل دریا فت نہ ہوتے تو روئے زمین پر سے درختوں اور جنگلوں کا وجود ہی ناپید ہوچکا ہو تا۔ گرعین اس نازک موقع پر قدرت کے کمپیوٹر نے لاکھوں 'کرو ٹروں سال سے تیار کیا ہوا کو کلہ اور تیل فراہم کردیا۔ اور اس وافر مقدار میں فراہم کیا کہ یہ ونیا کے تمام لوگوں کے لئے کافی ہے۔ لیکن بدفتمتی سے انسان 'اپنی انائیت کی بنیا و پر تیل کو بطور ہتھیار استعال کرتے ہوئے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑرہا ہے۔ اس میں اسلامی دنیا کا کیا رول ہیں جو نکہ اس نے ابھی تک قرآن کو صحیح طور پر پوری طرح نہیں اپنایا تو وہ اس مسلم کی زراکت کو سمجھ بھی خبیں سکی۔ وزائی سائنسی ایجا دات کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکی۔ چنانچہ یہ اپنے پچھوا ٹرے میں اہلتی ہوئی ورات کو محص حواس باختہ ہو کر دیکھے جارہی ہے۔

آیے اب ہم زمین کے وجود میں دھاتوں کی موجودگی کے لحاظ سے تھیجے توازن کا مطالعہ کرتے ہیں۔
ہم زمین کے اندر کے مرکزی قالب اور اس کے اردگر دسیال لبادے میں دھاتوں کے تاسب کے متعلق
کوئی علم نہیں رکھتے۔ گر زمین کی اوپری سطح (کھال) پر۔ جہاں ہم رہتے ہیں، مختلف قتم کے عضر
(ELEMENTS) اس تاسب میں تقییم کیے گئے ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے۔ جیسے ایک سائنسی کمیٹی نے
خریداری کی ایک فہرست بنادی ہے اور اس کے مطابق چزیں ایک لا محدود اور طاقتور کارخانے سے مہیا کی
جارہی ہیں۔ تہذیب و تدن کی جو سطح اللہ مقرر فرما تا ہے اس تاسب سے زمین پر ہرایک جو ہریا مادہ پایا جاتا
ہے۔ ممارتوں کے بنانے میں سلے کان کے مرکبات 'لوہا اور پوٹا شیم وغیرہ بنیادی اجزاء ہیں۔ آگر ان میں سے

ا یک جزبھی موجود نہ ہوتو ہم دنیا کے شہروں کے موجودہ نظارے نہ دیکھ رہے ہوتے۔

ابھی کل تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پانی کتی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم جائے ہیں کہ پانی میں موجود کیا تیم با نکار ہونید نظام ہضم کو تر تیب دینے کے لئے بہترین چیز ہے۔ بیجد اہم ابڑا 'جیسے نمک کی ذمین پر تقسیم اس تناسب ہے گائی ہے کہ یوں معلوم ہو تا ہے جیسے انسان کا زول ایک پوری طرح سے لیس حیاتیا تی لیبارٹری میں ہوا ہے۔ کیا آپ نے بھی اس بات پر غور کیا ہے کہ لا کھوں سالوں سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اٹر تا 'اور پھر دریاوں کے ذریعے سمندوں میں ہی واپس آتا رہا ہے؟ اس سارے سلسلے میں نئے اجزاء زمین سے بہہ کر سمندر میں پہنچتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سمندر کے پانی کی امیزش تبدیل نہیں ہوتی۔ اس خدائی کمپیوٹر کے عظیم الثان مجزے پر بھی غور سیجئے کہ لا کھوں واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن خدائی کمپیوٹر کے عظیم الثان مجزے پر بھی غور سیجئے کہ لا کھوں واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن زمین کی پیداوار پر اللہ نے جو متوازن تناسب قائم کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لوح محفوظ 'جس پر سب بچھ درج کردیا گیا ہے 'ایک عظیم قانون قدرت ہے اور بھی قرآن کا قانون بھی ہے۔

وھاتوں میں سے کچھ دھاتوں کے نام ہی صرف چھلے ڈیڑھ سوسالوں میں سنے گئے ہیں۔ جیسے کہ بریلیم (BELYLLIUM) يورينيم' كاؤيم (CADMIUM) تنگستن (TUNGSTEN) تنثلم (TUNTALUM) اور گیلیم (GALLIUM) وغیره-جب به پیلے پیل دریافت ہوئی تھیں تو ہر ا کے نے انسیں صرف لیبارٹری کی ایک سجاوٹ ہی سمجھا تھا۔ یہ تو بعد میں احساس ہوا کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی تغییرمیں ان کا وجود تا گزیر ہے۔ بہت زیادہ نمپر پچ کے تک نیپ کی کاموں کے لیے ایٹمی توانائی کے استعمال ے لیکران میں ہے ہرایک دھات ایک انتہائی اہم خاصیت کی نمائندگی کرتی ہے۔اور زمین پران کا وجود اس ترتیب ہے جس حماب سے ان کے ذمے کام لگائے گئے ہیں 'اور جو ان کی تقدیر کے طور پر مقرر ہے۔ کرہ ارض کے سب سے زیادہ حیرت انگیز عجوبوں میں سے ایک وہ عجوبہ ہے جواللہ نے انسان کو اس پر ا تارنے سے قبل دنیا کے تابکار اجزاء کی موجودگی کے ذریعے عطاکیا۔ زمین کی سطح (CRUST) میں اس کا وجود اس قدر صحیح اور کمل تناسب میں ہے کہ انسانوں کی کوئی سائنسی کمیٹی بھی اس کواس طرح مہیا نہ کرسکے۔ چنانچہ بورینیم 235 جو ایٹمی توانائی مہیا کر تا ہے۔ اپنی اصلی قدرتی پائی جانے والی جگہ میں بالکل معصوم اور بے ضرر ہو تا ہے۔ لیکن جباے صاف یا (PURIFY) کیا جاتا ہے تو یہ ایک خطرناک چزبن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربن 14 حیاتیا تی سرگر می کو ظاہر کر تا ہے۔جواصلی اور حیران کن حد تک خوبصورت چیز ہے وہ ہیں دھاتی چشے۔ یہ ایسے پانی ہوتے ہیں جو تھوڑی اور متناسب مقدار میں آبکاری اجزاء کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ساری دنیامیں لا کھوں کرو ڑوں انسانوں کو صحت عطا کرتے ہیں۔

اب آپ زمین کی تابکاری کوبالکل دو سری (الٹی) طرف ہے دیکھیں۔ گر زمین میں پور نیم صرف پور نیم عرف پور نیم عرف پور نیم 235 آئیسوٹوپ کی صورت میں ہی پایا جا تا تو دنیا اپنی تخلیق کے تھوڑے عرصہ بعد ہی ایک طرح ہے آیک جادد گر چڑیل کا کڑھاؤ بن جاتی۔ دو سری طرف آگر پور نیم 235 یور نیم 238 میں 0.7% کے حساب ہے نہ پایا جا تا تو ہم ایٹی توانائی حاصل نہ کر سکتے۔ اللہ نے پور نیم 235 کوالی خاصیت ودیعت کی ہے کہ یہ صرف اسوقت ایٹی توانائی میں تبدیل ہو تا ہے جب اے علیحدہ گردہ لیمنی توانائی میں تبدیل ہو تا ہے جب اے علیحدہ گردہ لیمنی توانائی میں تبدیل ہو تا ہے جب اے علیحدہ گردہ لیمنی سے دولات ہو۔ لیکن یہ اپنی تقدر تی ساخچ لیمنی نوٹیم 238 کی صورت میں بالکل بے ضرر ہو تا ہے۔

بہت ہے جیاتیاتی واقعات ہوتی نہیں سے جب تک قضا میں کاربن منفی چودہ (۱-۱-) موجود نہ ہو۔ اگر سے عضر جو ترتیب میں دس لا کھوال حصہ (PPM) یعنی (PPM PER MALION) ہوتا ہے 'درا زیادہ مقدار میں پایا جائے تو یہ ایک زبردست خطرے کا موجب بن جائے گا۔ اور اگر قدرتی چشموں میں سوڈیم (24-) آئیسوٹوپ پائے جائے تو پائی میں عنسل لینا ایبا ہی ہوتا جیسے کوئی ہیروشیما میں ایٹم بم گرانے کے وقت وہاں موجود ہو۔ اگر چہ قدرتی دھاتی چشموں میں زیادہ عضر سوڈیم ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوڈیم (24-) کی بجائے دوسرے عضر زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں! عزیز قاری اگر ہم کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے جا کیں پھر بھی اللہ کی قدرت کابیان اور تشریح ختم نہیں ہو سے چنانچہ میں نے توالک مختفر خلاصے پر بی اکتفاکیا ہے۔ آیے اللہ کی قدرت کابیان اور تشریح ختم نہیں ہو محدول کے تباہی کا چیش خیمہ ہے اور آسے اب اس کے اس جران کن بیان پر غور کریں کہ 'دم ہم نے زمین کی پیدا وار گھیک ٹھیک ٹی تلی مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے۔ "

### موضوع نمبر 39 اللہ کے تخلیقی انتخابات (شان) کالامحدود حسن

THE INFINITE BEAUTY OF GOD'S CREATIVE CHOICES (SHAN)

بَسُّعُلُهُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَارِينَ ﴿ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ

ترجمہ: "زمین اور آسانوں میں جو بھی (مخلوقات) ہیں۔"سبانی حاجتیں اس سے مانگ رہے ہیں۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے یا "(یا وہ قادر مطلق ہونے کی وجہ سے ہر لمحہ ہر چیز کو مرتب کرتا ہے۔ لیتی اس کی شان آشکار ہوتی ہے۔)"

EVERY CEARTURE IN THE HEAVENS AND ON EARTH APPEALS TO HIM FOR ITS NEEDS. EVERY MOMENT HE IS UPON A NEW MANIFESTATION (HE DISPOSES EVERYTHING AT EVERY INSTANT THROUG HIS OMNIPOTENCE).

CHAPTERR 55 (THE COMPASSIONATE), VERSE 29

سورۃ الرحن الی سورۃ ہے جواللہ کی تخلیق کے عظیم را زوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اللہ کے پاک
انتظام اوار اس کی قدرت مطلق کے انتہائی اجمیت کے حامل را زوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایسے واقعات پر
روشنی ڈالتی ہے جو سائنسی طور پر نا قابل تشریح ہیں۔ اس آیت کے معنی کو سیجھنے کے لئے ہمیں پہلے فقر بے
میں اللہ کے اس ارشاد پر غور کرنا چاہئے کہ ''سب اپنی حاجتیں اس سے مانگ رہے ہیں۔" اس سے
ورخواسیں کررہ ہیں۔ اس معاملہ پر اب ہم سائنس کی متعدد شاخوں کے تناظر میں تحقیق کرتے ہیں۔
ایک ایٹم کا مرکزہ ایک انتہائی قتم کے نازک توازن کا حامل ہو تا ہے۔ قار مطلق نے ناقابل بیان
توانائیوں کو ایک مرکزہ میں جگڑ رکھا ہے۔ اس کا کیا تتیجہ ہوگا اگر اس مرکزہ کو جان بوجھ کر با ہر سے مادی طور

ڈسٹرب یا چھٹردیا جائے؟ مشہورہا ہر علم طبعیات ہائزن برگ کے کوانشم کے اصول (نظریہ) کی روہ ایک مرکزہ میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے سلسلے میں حتی طور پر کوئی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی۔ ذرا سوچیں کہ اس وقت کیا ہوگا جب مثال کے طور پر مرکزہ میں تبدیلی کی اہلیت رکھنے والا ایک عدلیہ (نیوٹرون) اس مرکزہ میں واضل ہوجائے؟

اگر قادر مطلق کا وجود نہ ہو عبیا کہ بدقسمت طور سجھتے ہیں او مرکزہ کا توازن نا قابل مرمت حد تک گرفیائے گا اگرچہ اس کی رفتار کم ہی کیوں نہ ہو جمیو تکہ مرکزہ میں داخل ہونے والے نئے نیوٹرون اس توازن کو اس حد تک مزید بگا ڈویں گے کہ مرکزہ میں مقید توانائیاں ایک بم کی طرح بھک سے پھٹ جا ئیں گ۔ در حقیقت اللہ نے بور نیم 235 والے مرکزہ کو ایسی ممکنات کی یاد دہانی کے لئے ہی تخلیق کیا ہے۔ اور اس آئسو ٹوپ کو قدرتی طور پر پائے جانے والے بو نیم میں چھپایا ہوا ہے۔ اگر نیوٹرون ایسے ایک مرکزہ میں داخل ہوجائے تو آپ کو ایک ایٹم بم مل جاتا ہے۔ گریہ انتشار (DISINTEGRATION) یا فی اکائی شکر ہی مکمل طور پر فتا ہونا نہیں ہو تا۔ بلکہ یہ ایک محدود پیانے پر انشقاق (FISSION) ہو تا ہے۔

چنانچہ یہ اس وقت ہو تا ہے جب ایٹی مرکزہ پر نیوٹرون سے بمباری کی جائے۔ مگر عام طور پر انشقاق (فشن) کا بیر طاقت ور ردعمل واقع نہیں ہو تا۔ جمال تک توازن کووالیں لانے کا معاملہ ہے تواس کے لئے تو سائنسدانوں کی ایک ممبٹی سینکڑوں سالوں کی محنت شاقہ ہے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتی۔

اس صورت میں پھر کیا ہو تاہے؟

وہ مرکزہ رب جلیل ہے استدعاکر تا ہے۔ اور اللہ اپنی لا محدود شان کے ذریعے اے اس کیے علم عطاکر تا ہے۔ اور مرکزہ (NUCLEUS) ایک نا قابل بیان ممارت سے نیوٹرون کو پروٹون میں تبدیل کردیتا ہے۔ مرکزہ کو ایک اور عضر (ELEMENT) میں پہنچادیا جاتا ہے اور توزن دوبارہ قائم ہوجا تا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ سارا عمل کتے وقت میں پورا ہو تا ہے؟ جی ہاں ایک سکنڈ کے کرو ڈویس حصہ کے عرصے میں! آیے اب دو سری مثال کی طرف برصے ہیں۔ ہیں سال قبل ما ہر فلکیات نے دیکھا کہ بہت دور ستاروں کے نظام کی حامل دو کہ کھا کہ بہت دور ستاروں سے نظام کی حامل دو کہ کھا کہ بہت دو سرے کی طرف برص رہی تھیں۔ اربوں کی تعداد میں ستاروں پر مشتمل ہے دونوں ایک دو سرے سے نکرانے ہی والی تھیں۔ اور اس طرح قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ایے عظیم کمراؤ تو چھو ڈیے وہ تو از نوں ستاروں ستاروں کی کشش ٹھتی اور مرکز گریز تو انا کیوں سے وجود میں سے مرف ایک سورج کے اضافے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اربوں کی تعداد میں یہ ستارے اپ

ا پنے وجود کو ایک دو سرے سے مخصوص فاصلوں پر رکھ کر اور خاص رفتاروں سے گھوشنے پر قائم رہتے ہیں۔ بیہ تصادم ان کے تمام توا زن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔

گر کوئی بھی مکنہ واقعات پیش نہ آئے۔اور دونوں کہکشا ئیں ایک دوسرے کے اندر سے بغیر کسی گزند کے گزر گئیں۔ یہ عقلی معجزہ کس طرح ہو گیا؟

سورۃ الرحمٰن کی آیت نمبر29 اس کا پیشگی جواب مہیا کرتی ہے کہ ''آسانوں میں جو ہیں وہ مجھ ہے استدعا کرتے ہیں اور مجھ ہی ہے مدد مانگتے ہیں۔'' چنانچہ ان کمکشاؤں نے بھی خاموشی ہے اپنے رب جلیل ہے مدو کی درخواست کی اور اس کے جواب میں اللہ جل شانہ 'نے اپنی لامحدود قدرت کے ذریعے اور انسانی عقل سے مادرا انتظام ہے ان کمکشاؤں کو ایک دو سرے کے اندر سے با آسانی گزار دیا۔ اس سلسلے ہیں سائنس تو حیرت بے ہوئے جرت زدہ ہوکر رہ گئی اور ان کمکشاؤں کے ستاروں اور سیاروں کے توازن آج تک باعث حیرت بے ہوئے ہیں۔

صرف میں ایک سمجھ نہ آنے والا واقعہ ہی اللہ کے قادر مطلق ہونے کا اور اس کی لامحدود شان طاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔اس کی شان ہر لمحے میں عیاں ہوتی رہتی ہے۔

اب میں اس حیاتیاتی عجوبے کا ذکر کروں گا جس کی تشریح اور توجیح کے سلطے میں عمل ناکای تمام سائنسسو ں کی قسمت بن چکی ہے۔

رحم مادر میں جو جنین بچہ لینی امریو (EMBRYO) تین ہفتے ہورا کرلیا ہے وہ اس سطح کے مشاہد ہوتا ہے جیسا کہ ایک مکھی کا پر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا تین جتی (THREE DIMENSIONAL) وجود نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ یہ ایک ہے ایک جڑے ہوئے خلیبوں (سیوں) کے ایک سلطے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اینڈورڈرم (ENDODERM) اور اکٹوڈرم (ECTODERM) اور اکٹوڈرم (ECTODERM) کے خلیبے ساتھ ساتھ ایک تر تیب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ای طرح وہ مختلف خلیبے جو آگے چل کرہارمون خارج کریں گوہ بھی ای تر تیب میں رکھے جاتے ہیں۔ اور پھرای طرح پھوں 'اعصابی نبوں اور ہڑی کے خلیبوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان خلیبوں کی یہ ترتیبیس جو جم میں کھی کے ایک پر سے بڑی نہیں ہو تیں 'کس طرح ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ ترتیبیس جو جم میں کھی کے ایک پر سے بڑی نہیں ہو تیں 'کس طرح ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر 'وہ چار بنیادی خلیبے جومعدہ بنا کیں گے 'ان تربیتوں کے مختلف اور الگ الگ علاقوں میں مثال کے طور پر 'وہ چار بنیادی خلیب مزید تخلیق کے عمل سے نظام ہضم کے پھوں کوبنائے گا۔ دو سرا خلیہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک خلیہ مزید تخلیق کے عمل سے نظام ہضم کے پھوں کوبنائے گا۔ دو سرا خلیہ

معدے کے اعصابی نظام کو بنائے گا۔ تیسرا رطوبت مہیا کرنے والے ٹشو بنائے گا اور چوتھا معدے کے اندر کا استریا تہہ کی تشکیل کرے گا۔

اگر صرف ایک معدے ہی کا مسئلہ ہو تا تو ان خلیوں کا یہ میل یا اتحاد شاید ممکنات کی صدود میں آگر صرف ایک معدے ہیں۔ جگر ول گردے اور تمام اسکتا تھا۔ گر جمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ تمام اعضاای قتم کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جگر ول گردے اور تمام دوسرے اعضاء کی حیات صرف اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ان کے اپنے اپنے خلیمے اپنے مخصوص مرکز پر پہنچ جا کیں۔ اب اس مکھی کے پر کے برابرایک پنے پر کیا کیا اور کیسا عمل کیا جائے کہ ہر عضوا پنے شو رضیاتی ریشہ کی تشکیل کے لئے تین یا چار بنیا دی خلیوں کو ڈھونڈ کر ایک مقام پر اکٹھا کر سکے ؟

ماضی میں سے سمجھاجا تا تھا کہ مرکز پر اکٹھا کرنے کا سے عمل خلیوں کے مڑنے یا تہہ ہونے پر ہوتا ہے۔
لیکن بعد کی تحقیق نے یہ ظاہر کیا کہ تمام اعضاء کے لیے اس عمل کا بیک وقت ہوجانا حمکن نہیں۔ مزید سے جب سائنس نے رحم مادر میں امبر لو (کچا) کی بناوٹ پر تحقیقات کیں تو وہ ایک شاندار بجوب کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک ہے جسی شکل یعنی نشو کے مرطے پر سے امبر لو (کچا) اپنے ہی اوپر ایک چکر والی گردش کر تا ہے اور سے چکر اور تہ ہونے کا ہوتا ہے کہ ہر خلید اپنے اپنے ساتھی کو ڈھونڈلیتا ہے اور ہر عضو کے مقام کو آشکار کرتا ہے۔
یہ چکر اور تہہ ہونے وار کا عمل خلیوں کے زاویوں اور چکر کی رفتار کا جب کا ہوتا ہے تھی کو حسوس تعلق یا نبست ہے آگے برھتا ہے 'جس کا حباب کتاب عقل انسانی سے بالا تر ہے۔ اور ایک ہی عضو کے مختلف ترتیبوں کے حامل خلیے 'بغیر کسی معمول می غلطی انسانی سے بالا تر ہے۔ اور ایک ہی عضو کے مختلف ترتیبوں کے حامل خلیے 'بغیر کسی معمول می غلطی کے 'مخصوص مرکز پر اکھے ہوجاتے ہیں۔ یہ مجزاتی چکریا تہہ ہونے کا عمل کس طرح واقع ہوتا ہے ؟

اس کا جواب دوسری آیت عطا کرتی ہے۔ ''آسانوں اور زمین میں ہرچیزای (اللہ) سے استدعا کرتی ہے۔جو ہرلمحہ اپنے عالم کل ور قادر مطلق ہونے کو آشکار کرتا ہے۔''

جیہاں! یہ ایک پنے کی شکل کا بیجد چھوٹا ٹشواپ رب سے مدد کا خواستگار ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ 'دیس کس طرح حلیوں کو اکٹھا کر کے ایک عضوبنا سکتا ہوں؟ اور پھریہ صرف اللہ کی شان ہی ہوتی ہے جو ٹشو کی سطح کووہ مخصوص چکر کی گروش اور تہہ ہونے کا عمل میا کرتی ہے جس کے ذریعے تمام خلیے متعقبل کے عضو کی تیاری کے لئے اپنے اپنے مقام پر اکٹھا ہوجاتے ہیں۔ اس گروش اور تہہ ہونے کے عمل میں ایک ما تکرون (میٹر کاوس لا کھواں حصہ ) کے برابر ہونے والی غلطی سے معدے کا تیز ابیت خارج کرتا ہوا خلیہ اگر آنکھ والے حصہ میں پنچ جائے تو پیدا ہونے وال ایکے تابینا پیدا ہوگا۔ اس آیت کی عظیم الشان دانائی کے اندر 'اللہ کی شان کے اسرار کے تحت ہر لمحہ اور ہر آن 'اربوں کی تعداد میں واقعات بغیر کسی غلطی کے وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہرچیز کاعلم رکھنے والا خالق حقیق ہر لمحہ اپنے عظیم کام میں مصروف ہے۔

اللہ کی ہرلحہ عظیم شان کا را زایک اور اہم سائنسی علم میں بھی پنماں ہے۔اس علم یا اوراک کا بیان ذرا تشخین کام ہے۔اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ کی شان کی نشانیاں اور انتظامات کا نتات کے ہرمقام پر 'ہر کھے تغیریذ ہر حالات میں بھی مضبوطی اور در تنگلی کے حامل ہیں۔

ہر آن' ایک کہشاں اور کہکشاؤں کے جھرمٹوں کی حرکات اور رفتاریں ایک طرف اور کائنات کی مسلسل ہونے والی وسعت دو سری طرف مختلف حالات کو پیدا کرتی ہیں۔ یعنی جیسا کہ ماضی میں سمجھا جا تا تھا' اس کے برعکس ایک ستارہ یا سیارہ 'کائزات کے ایک مخصوص مقام پر جامدیا تبدیل نہ ہونے والی مادی حالت میں مقید نہیں ہو تا۔وہ مقناطیسی اور جیومیٹری والی ہیئتیس اور صور تیں جو اس پر اثراندا زہوتی ہیں 'ہر لمحہ خود ہی تغیر کا شکار ہوتی ہیں۔اب عظیم خدائی علم کل اور انتظام کامل ان مسلسل تبدیل ہونے والے حالات میں ہر آن نئی شان کا ظہور کر تا ہے۔ مثال کے طور پر کا نناتی شعاعوں کی ایک خاص فتم ہے جے تاپائیدار بنیا دی ذرات کاگروه یا (PI.MESON) کتتے ہیں۔اس کی بقایا زندگی کا دورانیہ ایک سیکنڈ کا دس لا کھ اربوں حصہ (MILLION - BILLIONTH) ہو تا ہے۔اللہ کی شان ان ذروں کی اس قدر تھو ڈی زندگی کو' جمال کھیں ضرورت ہو وقت کی رفار کو پھیلاؤ (DILATE) کربردھا دیتی ہے۔ علکم فوکس نے ان زرات کی اصل (ACTUAL)اور فی الواقع (VIRTUAL)دوران حیات کی پیائش کی ہے۔ چنانچہ اللہ ک شان کے اظہار کے طور پر ہر آن تغیر پذیر قوت ' توانائی ' سائنیں اور انتظامات ای کمیے ہی میں مسلسل نئی زندگی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ناپائیدار بنیادی ذرات کے گروہ (PI.MESON) کی مخضر ترین زندگی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ "مہر آن"ہے اس کا مطلب سیکنڈوں ہے نہیں بلکہ ایک سینڈ کے کئی اربوں حصہ بھی مرادلیا جاسکتا ہے۔

ایک نشانی یا ایک عالم کے ہر آن تغیر پذیر ہونے والا نظریہ جواس آیت مبارکہ نے عطاکیا ہے لفظ شان میں چھپا ہوا ہے۔اس لیے کہ ''شان'' کے تصور کواس کی اس خاصیت سے شناخت کیا جانا چاہئے' جس سے وہ تمام مخلوقات کی ضرور توں کو پورا کرتی ہے۔

انسانی جگر کاایک خلیہ ایک بالکل نئے کی بیاوی جو ہر کو وصول کرکے اس کواس کمجے ایک بے ضرر مرکب

میں تبدیل کردیتا ہے۔ کیمیاوی تریاق کی کون سی کتاب اس خلیہے کو ایسا کام سکھاتی ہے؟ کون سا انسائیکلوپڈیا ہے جواسے میہ سکھائے کہ وہ اس کیمیاوی جو ہر کو کس طرح بے ضربادے جے! س نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھا ہو؟ یہ مسئلہ کو کس طرح حل کرتا ہے؟

یہ (بعنی خلیہ) اپنے قادر مطلق سے استدعا کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے۔ اور اللہ کی پاک شان اسے ضرورت کے مطابق کیمیا کامناس علم عطا کرتی ہے۔

چنانچہ اس طرح سورۃ الرحن میں سائنس کا ایک بنیادی اصول عطاکیا گیا ہے۔ جس کسی کو اس کا علم اور ادراک نہیں ہے وہ کا کنات کو بغیر آنکھوں کے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ شعور و آگاہی تواللہ کی عظمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

### موضوع نمبر 40 ہواؤں کے پوشیدہ اسرار

#### THE SECRETS BORNE ON THE WIND

### و تَصُرِيفِ الرّياجِ أَيْثُ لِقُوْمٍ يَعْفِلُونَ

ترجمہ: ''اور ہواؤں کی گروش (سمتوں کے برلنے) میں بہت می نشانیاں ہیں۔ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔'' الجافیہ آیت 5

IN THE CHANGING (DIRECTIONS) OF THE WINDS ARE (SCIENTIFIC) SINGS FOR A PEOPLE WHO ARE WISE.

CHAPTER 45 (KNEELING), VERSE 5.

قرآنی آیات میں موجود بہت ہے سائنسی حقائق کو اکثر و پیشترعام قتم کے پیغام سمجھ لیا جا تا ہے۔ یہ عقیقت ہماری کم علمی کی وجہ اور اس کی نشانی بھی ہے۔ لیکن بطور خاص آگر یہ بیان ہو کہ ''اس میں بہت می شانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل ہے کام لیتے ہیں۔'' تو اس کا بلاشبہ یقین کرلینا چاہئے کہ وہ آیت مائنس کے انتہائی اہم حقائق کی حامل ہے۔ چو نکہ موجودہ آیت کریمہ بھی یہ پیغام دے رہی ہے اس لئے اس لو بھی یقینیا ''ای ذمرے میں ڈالنا چاہیے۔

آیے! اب دیکھیں کہ ہوائیں کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ ایک سادہ تعریف جو ہرکوئی جانتا ہے ہہ ہے کہ
راکز میں الگ الگ ٹمپر پچر ہونے کی وجہ سے حملی رو (CONVECTIONAL CURRENTS)
وامیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ بیچر عامیانہ ساخیال ہے جو ہرایک چیز کو ضرورت سے زیادہ سادہ اور آسان ظا ہر کر آ
ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر طرف سے آنے والی ہوائیں کرہ ارض کے ہرمقام تک پہنچتی ہیں۔ یماں تک کہ
مارے شہروں کی زہر آلود فضا بھی انہیں مناسب رفتار والی ہواؤں کی بدولت صاف ہوتی رہتی ہے۔ ہواؤں کا
ہیا گیک بچد و سیج نظام ہے جو بادلوں کو لاکھوں کی تعداد دمیں انسانی مرکزوں تک لے آنے کا انتظام کر تا ہے۔
اس سے ہوا صاف ہوتی ہے۔ اس سے ضرورت کے مطابق برف پھملتی یا جمتی ہے دیکھنا ہے ہے کہ
حرارت کے مراکز یا پیش نظر نظام کس قدر گرم یا سرد ہونے چاہئیں تاکہ زندگی کی نعمتوں کو اوپر بیان کردہ

آبادی کے لاکھوں مراکز میں پہنچایا جاسکے؟

ملحدلوگ ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے انہیں ہواؤں کے بیہ جیرت انگیز نمونے نظر ہی نہیں آتے اور وہ انہیں ہواؤں کے وہ عام رخ سجھتے ہیں جن میں گری یا ٹھنڈک ہو تی ہے۔ مگراللہ قر آن کے معجزاتی فرمان کے ذریعے ان کی اس چال کو شکست سے دوچار کردیتا ہے۔

ان لوگوں کے لئے جو غور کرنے والے ہوتے ہیں ہواؤں کی مختلف سمتوں میں بہت می نشانیاں ہیں۔ ہواؤں کے مضمون کو سمجھنے کے لیے آئے 'ہم ان کامطالعہ دو سری سمت سے کریں۔

(الف) اس وقت کیا ہو تا جب زمین ایک قتم کا وہ سیارہ ہوتی جس کا محور اس کے گروش کے راسے کی نسبت سے عمومی ہو تا؟ اس صورت میں کوئی ہوا تو نہ ہوتی البتہ انتہائی نا قابل برداشت آند ھیاں 'بھشہ کے لئے زمین کے قطبین سے خط استوار تک اور وہاں سے واپس کی طرف چلتی رہتیں۔ چنا نچہ ایسا تب ہو تا اگر زمین ایک کدو کی شکل کی عمودی حالت میں قائم کی گئی ہوتی۔ لیکن اللہ نے زمین کو 23.55 گری کے جھکاؤ پر بنایا ہے۔ اس طرح قطب شالی اور قطب جنوبی کے ٹھنڈ ہے ہونے کا عمل اور سورج کا اثر سال کے ہردن میں بنایا ہے۔ اس طرح ہواؤں کی رفتاروں میں کمی کا اثر بھی پیدا ہو تا ہے جسے جسے استوا کے علاقے اوار ہرا کی رفتار دی میں تا میں بھی زیادہ متناسب رفتار سے چلنا شروع ۔ ہوائی ہن بھی زیادہ متناسب رفتار سے چلنا شروع ۔ ہوجاتی ہیں۔

(ب) چونکہ کرہ باد (فضا) کی اونچائی قطبین کی نبیت استوائی خطے پر مختلف ہوتی ہے'اس لیے کرہ باد کے اوپری اور نجلے حصے میں ہواؤں کی رفتار بھی ان دونوں حصوں پر مختلف ہوگئی ہے۔اس عمل کے ذریعے گرم اور ٹھنڈے رخ کے نظاموں کے نئے اور زیادہ تعداد میں مراکز نے جنم لیا ہے۔ اور ہواؤں میں سے خاصیت پیدا ہوگئی ہے کہ وہ کمی ایک سمت میں چلنے کی بجائے مختلف سمتوں میں چلتی ہیں۔

(ج) کرہ ارض کی اوپری سطح کس شکل کی ہونا چاہیے یعنی بہا ڈوں کی بناوٹ میدان اور سطح مرتفع کس فتح مرتفع کس فتح کس فتح کس فتح کس فتح کی ہونا کے آبادی کے تمام مراکز ہرست سے ہوائیں حاصل کر سکیں اور گرم اور ٹھنڈے رخوں کے متباول نظام ان میں سے ہرایک مرکز کے نواح میں پیدا ہو سکیں ؟

اس کو دو سری طرح ہے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ کرہ ارض ابھی نیا نیا ہی وجود میں آیا ہے۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں سائنسسدانوں اور اس تعداد میں کمپیوٹروں کو جمع کرتے ہیں۔ پھر آپ ان کو کہیں کہ وہ الی بناوٹ اور نمونے کے پیا ٹوں کے سلسلے میدان اور سطح ہائے مرتفع پیدا کریں کہ ذمین کے کونے کونے تک گرم اور سرد ہواؤں کے پہنچنے کا نظام قائم ہوجائے۔ لیمنی آبادی کا ہرایک مرکز تمام سمتوں

ہے ہوا حاصل کرسکے۔ان سائنسدانوں کا گروہ اگر ایک ہزار سال تک بھی اس کوشش میں لگارہ تو تب
بھی بہا ڈوں کے صرف ایک سلطے کو صحیح طور پر تر تیب نہ دے سکے گا۔ گراللہ نے زمین پر بہا ڈوں کے نمونوں
کی ایک طرح ہے کشیدہ کاری اس انداز میں کردی ہے کہ زمین پر سال کے ہردن ہوا کا ایک نیا رخ پیدا ہو تا
ہواؤں کا عامیانہ سانظام ہے ان کو یہ آیت مبارکہ یہ جواب دیتی ہے کہ تم غور ہی نہیں کرتے 'تم نے تو
سائنس ہے کچھ سکھا ہی نہیں۔"

(د) ہواؤں کی ہہ ہم یمیں پر ختم نہیں ہوجاتی۔اللہ نے کرہ باد کو دو اہم خصوصیات عطاکی ہوئی ہیں اگر ہو کہ اور ہوا کیں نا قابل برداشت نہ ہوجا کیں۔ان ہیں سے پہلی خصوصیت او دون کی ہمہ (OZONE LAYER) ہے۔جو ضرورت سے زیادہ ہوجا کیں۔ان ہیں سے پہلی خصوصیت او دون کی ہمہ (AYER) ہوجا کیں۔ ان ہیں ہے پہلی خصوصیت ہوا ہیں موجود سختی حزارت کو اپنے اندر جذب کرکے ٹمپر پچر کو بے قابو نہیں ہونے دیتی۔وو سری خصوصیت ہوا ہیں موجود کارین ڈائی آگسا کہ کا کمبل جیسا اثر ہے جو زمین کو ٹھنڈا نئے ہوئے سے بچاتی ہے۔ خاص طور پر دات کے وقت ساکنٹنی کھاظ سے یہ تمام جو بے جموعی طور پر ایسی صورت حال پیدا کرتے ہیں کہ ہوا کیں رہائش علاقوں تک پہنچ عتی ہیں۔ اگر یہ توازن کو بحال کرنے والا نظام موجود نہ ہو آباتو وہ آندھیاں جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں 'ان ہواؤں کے مقابلے میں نرم رو نیم سحری طرح ہو تیں۔دراصل طوفانوں اور شدید آندھیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ دکھایا جائے کہ ہوا کیں اصل میں کس طرح کی ہوتی ہیں۔اگر ایک انسان کو ایک خورہ وہائے کہ ہوا کیں اصل میں کس طرح کی ہوتی ہیں۔اگر ایک انسان کو ایک خرم دن چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس کا شعور ہوجائے کہ اس وقت چلے والے ہوا کے ایک خرم دن جائے تھو گئے کے پہلی کس قدر نازک حساب کتاب کی کار فرمائی ہے قودہ فورا "اٹھ کھڑا ہوگا اور بے اختیار سیدے ہیں گرجائے گا۔

ہواؤں کے مختلف اطراف ہے چلنے میں کئی تکتہ رس وجوہات ہیں۔ یہ جو ٹھنڈی اور گرم ہواؤں کو ایک جگہ ہے دو سری جگہ لے جاتی ہیں تو اس کا پہلا اور اہم مقصد بارش کی تیاری کرنا ہو تا ہے۔ بعض او قات ہوا تمیں تیز ہوجاتی ہیں۔ اس طرح برقی ہوا تمین (IONS) کو تھیٹ کرلے جاتی ہیں۔ اس طرح برقی تو انائیاں جو حیات کی بنیاد ہوتی ہیں 'بارش کے ذریعے ہوا ہے زمین تک پہنچتی ہیں۔ جمال بانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی بجل سے چارج شدہ حیات بخش چیز بن جاتا ہے۔ ہوا کے ذریعے پودوں کے بیجوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اور یہاں تک کہ پھولوں کے ریزہ (POLLEN) پر تخم پاشی کرنا (INSEMINATION) پر تخم پاشی کرنا (POLLEN) پینی نبا تا ہیں شخلیقی عمل کے متعلق بھی قرآن میں ذکر ماتا ہے۔

ہواؤں کا ایک بہت ہی اہم پہلوان کا آگیجن اور بازہ ہوا کو شہروں میں لانا اور شہروں کی زہر آلود خراب ہوا کو جنگل کی طرف صفائی کے لئے لے جانا بھی ہے۔وہ ہوا جو ہمیں خراب ہوا نظر آتی ہے۔ایک حد تک ورختوں کی خوراک کا ذرایعہ بھی ہے۔ اس طریقہ سے ساری دنیا میں آگیجن کی ایک خاص سطح بر قرار رہتی ہے۔ یہ سب حیران کن عمل تو قادر مطلق کے عظیم کمپیوٹر میں پہلے ہی سے درج کردیے گئے ہیں جو بغیر کی خرابی کے چلتے رہتے ہیں۔

جیہاں! اے عزیز قاری۔ آپ یہ یقین کرلیں کہ ہرعلم کے مالک اللہ کے کمپیوٹر میں یہ پہلے ہی ہے درج کردیا گیا ہے کہ کون می ہوا کس علاقے میں پیدا ہوگی۔ کون می ہوا کس شرمیں چلے گی 'اور کس وقت چلے گی۔ اس سب کا انتظام اب سے لیکر قیامت تک پہلے ہی سے تر تیب شدہ ہے۔ یہ اصل سائنس ہے اس کے الٹ سوچنا 'اواریہ دعویٰ کرنا کہ باول تو محض پانی کے قطرے ہیں۔ اور ہوا کیں صرف ہوا کا ہماؤ ہے عقلی سائنس کے نام پر ایک دھبہ ہے۔ یمی وہ حقیقت ہے جس پر آیت کے آخری فقرے پر زور دے کر فرمایا گیا ہے کہ دواس میں بہت می شانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ "

اس آیت مبارکہ کی ایک اور اہم موشگافی میہ ہے کہ تمام علاقوں میں ہواؤں کا مختلف ستوں سے چلنا خاص علامات کی حامل بات ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ متعدد اطراف کی ہواؤں کا وجود بہت سے طبیعاتی عجوبہ روزگار نشانیوں پر مشمل ہے۔

جی ہاں! ہوا کے ہر جھو کے کے ساتھ ہمارا رب جلیل ہم ہے بے پناہ شکرانے اور حمد و ثناء کی توقع رکھتا

# موضوع تمبر . 41 کائنات کاعظیم دھا کے سے وجود میں آنے کا نظریہ

THE BIG BANG THEORY وَكُلُ اعْوَدُ بِرَبِ الْفَلَقِ الْ

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ صُ

ترجمہ: "کمدویں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی۔ ہراس شے کے شرہے جو اس نے پیدا کی۔ (الفلق 113 آیت 21)

SAY: "I TAKE REFUGE WITH THE LORD OF THE FALAQ, FROM THE EVIL OF ALL HE HAS CREATED.

CHAPTER 113 (FALAQ), VERSES 1-2

یہ دو آبیتیں جن کے معنی کی گرائی تک ہم انہیں روزانہ تلاوت کرنے کے باوجود بھی نہ پہنچ سکیس'
دراصل کا کتات کی تشکیل کے متعلق چودہ صدیاں قبل سے اس علم کی حامل ہیں۔ جس کو جدید سا کنس نے
اب بیان کرنا شروع کیا ہے۔ مجموعی طور پر سورۃ الفلق میں انسان اور دو سری مخلوقات کی پیدائش پر بے حد
اہم بیغامات دیۓ گئے ہیں۔ گرسب سے زیادہ دلچ سپ پیغام وہ ہے جو فزکس اور حیاتیات' (بیالوجی) کے علم کے
کتہ نظر سے پہلی آبیت میں ہی عطا کردیا گیا ہے۔

جیسا کہ ہرایک جانتا ہے لفظ طلق 'ان دو آیات کی تشریح کے سلسے میں بنیادی اہمیت کا حال ہے۔ اس سے قبل ایک موقع پر میں نے ذکر کیاتھا کہ اللہ جل شانہ 'نے جو الفاظ منتخب کیے ہیں وہ بے حداہم ہیں اس کا بید فرمان کہ ہم ''اس کی رحمت میں بناہ ڈھو تڈیں' اس کی پیدا کردہ چیزوں کے شرے'' یہ اللہ کی اس صفت کا بطور خاص اس طرح سے اظہار ہے کہ وہ ''فلق کا رب'' ہے۔

مزید تشری سے بیات اور بھتر طور پر سمجھ میں آئے گی۔"فلق کے رب"کا نظریہ اللہ کی پاس صفات کے اظہار کو اس کی پیدا کردہ تمام چیزوں کے تنا ظرمیں بیان کر تا ہے۔ دوسرے لفظوں میں"فلق کے رب" کے مخصوص پوشیدہ معنی ہر تخلیق کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ دراصل ہی اصل معاملہ ہے۔لفظ"فلق" میں ہی بیر را زینماں ہے اور میں مختصرا"رب جلیل کے وصف کا بیان ہے۔

علم زبان کی اس شاخ کے مطابق جو زبان کی ساخت اور معنوں پر بحث کرتی ہے لفظ فلق کئی معنوں کا حامل ہے۔ گراس کا بنیادی مطلب ''اچانک پھاڑا جانا اور ایک شدید دھاکہ ''بی ہے۔ یہ لفظ فلق کا مصدر ہے۔ ایک اور معنی کے لحاظ ہے اس کا ایک مفہوم ''پھٹ جانا''بھی ہے۔ لینی یہ نظریہ ایک مخصوص فتم کے دھاک کے متجہ کو ظا ہر کرتا ہے۔ ''فلق ''ایک شدید ترین دھاک کی پیداوار ہے۔ فلق ایک بیجہ زیادہ اور غیر معمول رفتار کے معنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں دومثالیس پیش کی جارہی ہیں۔

"تفلق! نتالى زياده رفار عدورنا

"مفلق!شاعرجوانتهائي مبالغه آميزي كرتابو-

علم زبان کے اس مختر بیان کے بعد اب ہم فلق کے ڈیشنری والے معنی کی طرف آتے ہیں۔ فلق ایک اسم ہے جس کی جرفلق ہے۔ اہمیت کی ترتیب کے لحاظ سے درج ذیل معنی پیش کئے جاسکتے ہیں۔

ایک تخلوق کالاوجود سے بید تیزی کے ساتھ وجود میں آجانا۔

2- وہ پوداجس کا ظہور جے کھٹنے سے ہو تاہے۔

3- صد کا متبادل یا جوابی ہونا۔ یعنی آیک مخلوق جس کے ظہور کو چھٹنے کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لا وجود کے اندر سے وجود پذیر ہو۔ یہ تعریف اے۔ حامدی کیزیر نے ''پچ کا مذہب اور قر آنی لغت''

(THE RELIGION OF TRUTH AND LANGUAGE OF KORAN (TURKISH VOL. 9)

-- كى مىلى

4- روز مرہ استعال میں اس کی تشبیہ اس روشن ہے دی جا کتی ہے جو اند میرے سے پھوٹتی ہولیتن مسج صادق (DAWN)-

5- گانٹوں والی وہ کئڑی جس سے پاؤں کے تلوں کو مارا جائے (اس سے لفظ فل قاس کتا ہے۔)

ابس کی تشریح کے سلسلے میں مفسرین کی اکثریت نے عام فہم معنی ہی لئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس
کے مشیل معنی پند کیے ہیں۔ (یعنی ضبح ون کا آغاز۔ سورج کا نکلنا) کچھ مفسرین نے دوزخ میں زبردست
دھاکوں کا طبقہ مراد لیا ہے۔ ان معانی کی بنیا و پر ملنے والی احادیث بحث طلب ہیں۔ ابن سینا نے اس کے معنی
اس نے سے مراد لیئے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہر آمد ہو تا ہے۔

معاملے کی حقیقت سے کہ لفظ فلق کے معنی میں وہ متیجہ یا وجود جوایک اچانک اور شدید دھاکے سے

پیدا ہو۔ الفظ کے دوسرے معنی ٹانوی اور شٹیلی ہیں۔ اس قتم کے معنی یا القاب کی بنیا دی وجہ پچھلے چودہ سوسالوں میں فزکس اور آسانی فزکس (ASTROPHYSICS) کا کافی اور مناسب علم کانہ ہونا ہے۔

آیئے اب ہم فوکس اور آسانی فوکس کے علم کا کا کتات کی تخلیق کے سلسلے میں مطالعہ کریں۔اور اس کے توسط سے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیاعظیم الشان واقعہ تھا جس سے کا کتات کی ابتداء ہوئی؟

جیساکہ ہرایک جانتا ہے کہ سائنسی حقائق اور دو سری طرف وہ معلومات جنہیں ملحد اور لادین لوگوں نے لوڑ مروڑ کربگاڑویا ہے ' دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہ ملحد لوگ کسی ایک سائنسی حقیقت کو چن لیتے ہیں اور اے فضول فتم کے مفروضات میں الجھاکر لوگوں کو گراہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سائنسی حقائق جن کا تعلق کا نتات کی تخلیق ہے ان کے متعلق میں ان لوگوں کے پیدا کردہ بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم ذیل میں کا نتات کے عظیم وہا کے سے وجود میں آنے۔ بگ بینگ تھیوری گا۔ اب ہم ذیل میں کا نتات کے عظیم وہا کے کہ کس طرح تخلیق کا نتات واقعی ایک ابتدائی (PRIMORDIAL) دھا کے کابی نتیجہ ہے۔

گزشتہ چوتھائی صدی کے دوران کا کتات کے وسعت پذیر ہونے سے متعلق اہم دریافتیں منظرعام پر آچکی ہیں۔ پوری کا کتات کا فلکی اور کروی طور پر ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس کا تصور اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ کرے کی سطح ایک مرکز ہے باہر کی طرف کو مسلسل پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ایک مضمون میں بیان کیا جاچکا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ''ہم کا کتات کو پھیلاتے ہیں "چنانچہ یہ دریافتیس اس عظیم آسانی کتاب کے فرمان سے پوری طرح مطابق رکھتی ہیں۔

1950ء کی وہائی میں وقبک بینگ" کا نظریہ رالف الفر (RALPH ALPHER) بیتھے (RALPH ALPHER) بیتھے (HANSE BATHE) اور جارج گاموو (GEORGE GMOW) نے پیش کیا تھا انہوں نے اس کی بنیاہ آئن شائن کے اس تصور پر رکھی کہ کا نتات کو لازی طور پر بڑھنا لیخی وسعت پذیر ہوتا ہے۔ کئی سالوں تک اس نظریے پر گرماگرم بحثیں ہوتی رہیں۔ مادہ پرست ملحدول نے اس کی جان تو ڈ مخالفت کی۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے ذریعے مقدس کتابوں میں تخلیق سے متعلق تمام کمانیاں صحیح ثابت ہوجاتی تھیں۔

حالیہ سالوں میں دوور بیا فتوں نے "بگ بینگ تھیوڑی" کو حتی طور پر صحیح ثابت کرویا ہے۔ ان میں سے کہا ایڈون پی۔ جمل (HUBBLE) کی ساوی "وال تغیر" (RED SHIFT) کی دور ہُتی ہوئی کمکشاؤں کی

وریافت ہے۔ گر اس سلسلے میں فیصلہ کن واقعہ 1965 میں 3 ڈگری کیلون DEGREE KELVIN) کا کروولو کی لیس منظر میں نظر آنے والی اس اشعاع کے نگلنے کی وریافت تقلیم جو کا کتات میں سرایت کرجانے والی اس ابتدائی شدید دھاکے کی باقیات ہیں۔ تب سے لیکر 'دبّگ بینگ تھیوری'' زیادہ گئش انداز میں پیش کی جاتی رہی ہے۔ اور جدید دور کی آسانی فز کس کی تمام جران کن وریافتوں کر بحثوں کی بنیا دبنتی رہی ہے۔

فزکس کے علم کی مہیا کردہ ایک اور دریافت بھی ہے جس نے سائیٹ سیدانوں کے تصورات کو بیہ معلوم کرنے میں مددی ہے کہ کس طرح عظیم دھاکہ یا بگ بینگ واقع ہوا۔ یہ سالمات جوا ہرسے عاری آزاد خلا (FREE VACUUM) كا تحليل (DECAY) بونا ہے۔ شروع میں سے سمجھا جا تا تھا كہ خلايا ويكوم میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی لیکن اب یہ ثابت ہوچکا ہے کہ ویکوم در حقیقت اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ یہ جدید نظریہ ہاکزن برگ کے "اUNCERTAINTY PRINCIPLE) پر بنی ہے۔واضح اکائیوں میں موجود توانائی یعنی کوانشہ کے عمل کی غیریقنی سے ایک الیکٹرون کی توانائی خود بخود تھٹتی برھتی یا ڈگگاتی رہتی ہے۔ آگرچہ اس الیکٹرون سے دوسری توانائی کو دور بھی کرلیا جائے تب بھی سی اصول ایک خلا کے مقامات یا نقطوں پر بھی صادق آتا ہے۔ اگر ان صفر درجہ کی تمام حرکات (ZERO POINT FLUCTUATIONS) كو گرفتار كركے اكٹھا كرليا جائے تو يہ قوي بيكل اور مهيب توانا ئیوں کی شکل بن جا ئیں گی۔اور اس کو کا ئتات کے دو سرے مقامات سے توانائی کاادھارا حاصل کرنا تصور کیا جائے گا۔ نتیجت اسا ایک ذرہ پر ہوکر اس ادھاری توانائی کے ذریع 'اسی ہی کیحے فورا" تاہ ہوجائے گا۔ یہ نظریہ جو عقل سلیم میں آسانی سے نہیں آنا سب سے پہلے 1948ء میں ڈچ ما ہر طبیعات بہنڈرک كيسيمير (HENDRIK CASIMIR) نے پیش كيا تھا ان ذرات كو "واقعاتى يا بھوت ذرك" کہا جاتا ہے اور اگر انکو یا ہرسے کافی اور مناسب توانائی مہیا کی جائے تو ان میں قوت دار جان پڑجاتی ہے۔ ایے ذرات کا وجود ای سال امریکہ کے ماہر طبیعات ولس لیمب نے بھی ثابت کردیا (دیکھیے اس کتاب کا موضوع نبر20) حال ہی میں فر کس کے نامور پروفیسوال ڈیویز (PAUL DAVIES) نے بری بمادری سے اعلان کیا ہے کہ اس طرح لاوجود میں سے نئے مادے کا پیدا ہوجانا خوداللہ کی قدرت مطلق کا کھلا ثبوت ہے۔ ان جدید نظریات نے بگ بینگ تھوری کے متعلق ہماری سمجھ بوچھ کو مزید بردھاوا دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شدت سے تھننے والا دھاکہ ہی کا نئات کی بنیاد تھا۔اور میں ستاروں اور کہکشاؤں

کے مادی ڈھانچوں کو وجود میں لانے کا باعث بھی تھا۔ حالیہ گنتی اور شاروں کے مطابق اس عظیم دھا کے نے اپنا پہلا مرحلہ ایک سینڈ کے ایک ارب والے جھے کے اندر ہی پورا کرلیا تھا۔ اس وقت کمکشاؤں اور ستاروں کے بنانے والا مادہ ایک بیجد گرم پچھلا ہوا اور ایک ساتھ جڑا ہوا آمیزہ تھا۔ اس کا ابتدائی علیحدہ علیحدہ ہونے کا عمل ایک سینڈ کے پہلے ہزارویں حصہ میں بی ہوگئیا۔

اب ہم آسانی فزس کی ایک اور دریافت تک پنچ چکے ہیں۔ سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ کمکشاؤں نے اپنا وجود کس طرح برقرار رکھا ہوا ہے؟ پچھ عرصہ قبل اس سوال کا جواب مہیا کرتا بیور مشکل تھا اس لیے کہ ان کی کیت (یعنی ان میں پائے جانے والے مادے کی مقدار) اور شقلی قوتیں اس قدر مضبوط نہیں تھیں کہ وہ ان اکا ئیوں کی صورت میں نظر آسکتیں۔ نظر نہ آنے والے مادے کا وہ پر اسرار نظریہ ابھی حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے 'جواس تھی کو سلجھا سکے۔ اور ستاروں کے درمیان نظر نہ آنے والا مادہ اور کمکشاؤں کے قالب میں موجود سیاہ شگاف ملکر ایکے آپس میں ایک ساتھ جڑے رہنے کی قوت یا خاصیت کو پیدا کردیتے ہیں۔ یہ سب سلمہ اس پہلے اور ابتدائی ھاکے ہے ہی قائم ہوا جے عظیم دھاکہ 'یا بگ بینگ کہتے ہیں۔

آیے اب آسانی فزئس کے حقائق کی روشنی میں اس آیت مقدسہ کامطالعہ اس کی تمام ترعظمتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

" سین بناہ ما نگا ہوں (بگ بینگ والی تخلیق کے) رب ہے 'اس کی پیدا کردہ چیزوں کے شرے۔ "
چیزوں اور مخلوقات کی تشریح کے لیے قرآن نے "فلق "کی اصطلاح استعال کی ہے آگہ یہ بتایا جائے کہ ان کا وجود ایک ابتدائی دھائے سے قائم ہوا۔ اس آیت کا سب نیا دہ اہم پہلووہ ہے جس کے تحت اللہ کے قادر مطلق ہونے کی صفت کا لفظ کا فلق سے آل میل پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بہت سے مفعرین نے محسوس کیا ہے کہ میں وہ آیت ہے جو اللہ کے خالق اور مالک کل ہونے کے اوصاف کو سب سے بہتر طور پر بیان کرتی ہے۔ کا کتا تی سطح کے ایک عظیم دھائے کے جمیعہ میں ایک سینڈ کے دس اربویں وقت میں ہی کھریوں کی تعداد میں ستارے تخلیق ہوگئے۔ اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی پاک صفت کے خور لیے ہی کھریوں کی تعداد میں ستارے تخلیق ہوگئے۔ اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی پاک صفت کے خور لیے ہی کمن ہے۔ رب العالمین کی خصوصیت سے مراد اللہ کی طرف سے تھم کا ہونا۔ مادی تر تیب عطاکر تا' رہنمائی کرنا اور نشو فیما کو مممل کرنا ہے۔ در اصل تمام طحدوں کو جس سوال نے مشکل اور پریشانی میں ڈال رکھا ہوں کہ عظیم دھائے کی وجہ سے پوری کا کتا ہیں مادہ ایک ہی مقدار میں کیوں نہیں بھیل سے کہ عظیم دھائے کی وجہ سے پوری کا کتا ہیں مادہ ایک ہی مقدار میں کیوں نہیں بھیل گیا؟ کارخانہ قدرت میں جمیں نظر آنے والی یہ نا قائل لیقین بیچید گیاں اور اسرار کیوں پیدا ہوگئے ہیں؟ اس

کے جواب میں بے سوچے سمجھے اٹکل پچو ظلل اندازی کا نظریہ (نظریہ ارتفاء) بہت پیچھے اور ناکافی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ کمپیوٹر کی تحقیقات اور جدید علوم نے یہ ثابت کردیا ہے کہ اگر یہ ایک اٹکل پچو قتم کی غیر سنجیدہ دخل اندازی ہوتی تو وہ نتائج کبھی حاصل نہیں ہو سکتے تھے جو کہ اب کا نئات کے ادہ میں جمیں نظر آتے ہیں۔ اربوں کی تعداد میں کمکشاؤں میں لا کھوں قتم کے نمونے کس طرح سے بنے ہوئے ہیں؟ یمی وہ سوال ہے جس کا جواب یہ آیت مقدسہ بہم پہنچاتی ہے۔ ورنہ کا نئات کی نا قابل فہم پیچید گیوں کو کا نئات کی ابتداء سے متعلق بانی کی بنیاد ہا کمٹرولک کے خوش فنمی پر ہنی سادہ نظریات کو بتانا تو اس بو نانی فلاسفر کی یا دولا آ ہے متعلق بانی کی بنیاد ہا کمٹرونک کے خوش فنمی پر ہنی سادہ نظریات کو بتانا تو اس بو نانی فلاسفر کی یا دولا آ ہے۔ جس کی خیال میں انسانی ذہیں جو کہ کا نئات میں سب سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے 'محض جسم کو ٹھنڈ ار کھنے کا ایک آلہ تھا۔

کا کتات کی مادی شکل ایک دھاکے کے ذریعے اللہ کی اس مرضی سے پیدا ہوئی کہ "مہوجا"اور فلق یا اس دھاکے سے پیدا ہے والی تمام موجودات اللہ کی ربوبیت کے طفیل ایک نا قابل بیان حد تک عظیم آسانی کمپیوٹر سے ہم آہنگ ہو گئیں۔

عظیم ابتدائی دھا کے کے ساتھ ساتھ یہ آیت مقدسہ انفرادی طور پر بیجہ چھوٹے پیٹ جانے 'یا دھا کے ' کے نتائج کو بھی بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بودے کے نیج کا پھٹنا بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح کی جاندار جسمیہ کے فلق کی مثال اس طرح ہے کہ حامل ہونے کے بعد اور ایک کے بعد ایک مرطوں پر 'ٹوٹ پھوٹ کے عمل کے ذریعے وہ بلاراست تقتیم کے عمل سے گزرتا ہے۔ اس کی مثال خلیہ کی تقتیم ہے جو غیر تولیدی حصوں میں ہوتا ہے۔ گرایک سے دو خلیسے بن جاتے ہیں۔ اسے خطیت میں۔ ان تمام صور توں میں ان کے لیے یہ اٹل حقیقت ہے کہ دھا کے یا پھٹنے پر ان کی حیات اور ان کا نظم وضیط صرف اللہ کی فقر رت پر ہی منحصر ہے۔

یں وجہ ہے کہ یہ آیت مبار کہ لفظ فیلق کی نبت کو صرف مالک کا نئات کی ذات ہے ہی جو رُتی ہے۔

اس لیے کہ تمام مخلوق کی ابتداء یا پیدائش ایک پھٹن یا دھائے ہے ہوئی ہے اور لفظ "فیلق" کے وُکشنری کے معنی بھی اس عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر بھی ہر چیز کوسب سے پہلے اپنی زندگی اور بقاء کے لیے اللہ تعالی کے عظیم مادی اور حیاتیا تی کمپیوٹر جیسے انتظام پر مکمل انحصار کرتا پڑتا ہے۔ اور یہ انحصار تا ابد باقی رہے گا۔

یہ سورۃ جمیں یہ اصل نیخہ عطا کرتی ہے کہ ہم ہر قتم کے شرسے خالق مظلق کی امان میں پناہ حاصل کریں۔ اور اس میں آج ہے چودہ سوسال قبل ہی تمام مخلوقات کی ابتداء اور آغاز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

یقینا "یه ایک نا قابل بیان بصیرت ہے۔

یہ سورۃ اللہ کی زبان میں کہتے ہوئے معلوم ہورہی ہے کہ د میری ربوبیت میں ان تمام پیدا کردہ چیزوں ہے پناہ حاصل کروجو میرے تھم پر ایک دھاکے کے ذریعے وجود میں آئیں۔ میں ہی تمہارا مالک ہوں اور میں ہی ان کہ کھاؤں کا حاکم مطلق ہوں جن کو ایک حیران کن دھائے کے ذریعے 'جو کہ ایک اکائی ہے شروع ہوا' پیدا کرکے فضائے بسیط کی لا متناعی دور یوں تک پنچادیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی مجھ میں پناہ لیتا ہے وہ تمام قتم کی برائیوں اور شرہے محفوظ ہوجا تا ہے۔"

### موضوع نمبر 42 سورکے گوشت کے خطرات

THE PERILS OF PORK MEAT

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْفِيرِ وَمَا الْهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُلَّ غَيْرَ بَاغٍ وَكَا عَادٍ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿

ا البقرہ ۲۰ سے ۱۱ سے ۱۲ سے بر بیز کردے یا کوئی الیی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھالے بغیراس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ یا ضرورت کی حدسے تجاوز کرے قواس پر پچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ (البقرہ 2- آیت 173)

HE HAS FORBIDDEN YOU ONLY CARRION, BLOOD, THE FLESH OF SWINE, AND ANIMALS SACRIFIED TO OTHER THAN GOD. BUT IF ONE IS FORCED BY NECESSITY, WITHOUT WILFUL DISOBEDIENCE NOR TRANSGRESSING DUE LIMITS, THEN HE IS GUILTLESS. SURELY GOD IS ALLFORGIVING, ALL-MERCIFUL.

CHAPTER 2 (THE COW), VERSE 173

روز مرہ زندگی میں سورے دور رہنے کے لیے یمی وجہ ہی کافی ہے کہ یہ بچیر غلیظ جانور ہو تا ہے۔ اور اس میں مشہور فتم کے نقصان دہ طفیلی جراث یہ موں کی تھیلی (TRAICHINA SYST) پائی جاتی ہے۔ گر برفتمتی ہے ان معاشروں میں جمال کئی سالوں تک سور کے گوشت پر پابندی رہی ہے 'پچھ لوگوں نے اب بیر کمنا شروع کردیا ہے کہ اس جانور کے ڈاکٹری معائنہ کے بعد اس کو کھایا جاسکتا ہے۔ آیے دیکھیں کہ سور کے گوشت کی ممانعت کے چیچے کیا وجوہات ہیں؟ چچھلے چیس سالوں میں قرآن کے اس حکم کی تائید میں سائنس نے متعدد وجوہ ڈھونڈ نکالی ہیں اور خود سائنہ سدان بھی اللہ کے اس واضح حکم پر جرت زدہ رہ گئے ہیں جو اس نے قر آن کی آیت میں دیا ہے۔ اب میں سور کے جسم کے ان حصول پر خلاصہ پیش کروں گاجو انسانی صحت کے لئے مصرر سال ہیں۔

مشہور جرمن میڈیکل سائنسدان ہائزک ریکوگ (SUTOXIN) نے سور

کے گوشت میں ایک عجیب قتم کی زہر لی پروٹین سٹوکسن (SUTOXIN) کی نشاندہ کی ہے جس سے گئ

قتم کی الرجی والی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زہراس قتم کی الرجی والی بیاریوں مثلاً انگیزیما اور دمہ کے دور سے
قتم کی الرجی والی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زہراس قتم کی الرجی والی بیاریوں مثلاً انگیزیما اور دمہ کے دور سے
مقاوف اور جو ژوں کے درد مرض لاحق ہوجا تا ہے اس نکتہ نظر سے اگر پچھ لوگوں کی اس بات کو تھو ڈی دیر
کے لیے مان بھی لیا جائے کہ سور کا گوشت ستا ہو تا ہے تو اس سے ہونے والی بیاریوں سے وقت کے ضیاع
اور دوا ئیوں پر اخراجات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو اس گوشت کی کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی۔

جانوروں پر تجربات کے سلسلے میں سور کا اثر ہمیشہ نظر آجا آ ہے۔اس جانور کے رطوبت چھوڑنے والے غدودوں کے نظام (LYMPHATIC SYSTEM) میں تیزی سے ہونے والی فرسودگی سے ایس خصوصیات پیدا ہموجاتی ہیں جو اس وجہ سے ہے کہ یہ جانور نقصان دہ بیسکٹریا سے بھری ہوئی خوراک متواتر 'بغیروقفہ کے کھا آئی رہتا ہے۔

خزر کے گوشت میں ایک عضر میو کو پولائز ک چیرا کد (MUCOPOLYSAC CHARIDES)

کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔اور چونکہ اس میں کندھک (سلفر) ضرورت نے زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس
کی وجہ سے جو ژوں کی بہت می بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ سور میں بڑھنے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے والے
ہار مون کثیر تعداد میں مرکوز ہوتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کے عادی لوگوں کے جسم
بھی بدنما اور عیب زدہ ہوجاتے ہیں۔

ایک اور پریثان کن بیاری جو سور کے گوشت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اسے شیب وائرس (SHAPE VIRUS) کتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی پھیپھڑ وں کو نقصان پنچاتی ہے۔ اس لیے کہ خودسور کے پھیپھڑ وں میں بھی یہ کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔

اب میں صحت پر سور کے گوشت کے اور زیادہ خطرناک اثرات کی نشاندہی کروں گا۔

(۱) سور کا گوشت خون میں چربی والے اجزاء کا تناسب کا ضرورت سے زیادہ مقدار میں اضافہ کرویتا ہے۔ آج کل ایسی خوراک یعنی قیمہ بھری آنتوں(SUSAGES)اور 'سالا می وغیرہ بہت مرغوب سمجھی جاتی سور کھانے والوں کے جم رفتہ رفتہ ایک انگیٹھی کی صورت اختیار کرلیتے ہیں یورپ کے کئی شہوں میں یہ حقیقت با آسانی دیکھی جاسکتی ہے۔ پر وفیسر لیٹرے (PROF. LETTRE) نے آبکاری طریقے یہ حقیقت با آسانی دیکھی جاسکتی ہے۔ پر وفیسر لیٹرے ہوئے یہ ٹابت کیا ہے کہ خوراک جم کے اس حصہ میں مرکوز ہوجاتی ہے جس حصہ کی وہ خوراک ہے۔ چنانچہ اس نظریے کا ثبوت مل جاتا ہے کہ سور کھانے والوں کے چو تروں میں چربی اسمنی ہوجاتی ہے۔

اب میں اس مملک بیاری کا ذکر کروں گا جو سور کھانے والوں کو لاحق ہوجاتی ہے۔ یہ چنونے یا کیڑوں والی بیاری ہوتی ہے جے (TRACHINA) کہتے ہیں۔

شائل (STAHL) نے اس موضوع پر اپنی کتاب "دی واری ورلٹہ" (WORMY WORLD) میں یہ معلوم کیا ہے کہ دنیا میں تقریبا" تین کروڑ کی تعداد میں لوگ اس بیاری کے شکار ہیں۔لاعلمی پر مبنی خیالات کے برخلاف اوپر بیان کردہ بیاری ''ٹرائی کینا'' وہاغ میں صرف نقصان دہ گلٹی یا تھیلی ہی نہیں بناتی۔ بلکہ چو نکہ سورے پھیلائی گئی بیروباخون میں رکاوٹ یا منجمد کرنے کاعمل بھی پیدا کرتی ہے اس لیے اس سے ٹائیف ائیڈ جیساموذی مرض بھی ہو تا ہے۔اور اس سے اچانک موت بھی واقع ہو عتی ہے۔سور کا گوشت جسم کے پیٹوں میں مرکوز ہو کر پھوں کی خطرناک بیار یوں کو جنم دیتا ہے۔ سور سے متعلق مخصوص 'حیو ڑے خزیر ی کیڑے '' (TAPE WORM) وال ایک اور بیاری بھی ہوجاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے پورلی ممالک میں سور کے پھیپھڑوں کا کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ گر پھر بھی سور کے عام گوشت کے ذریعے بھی بیاری پیدا ہو مکتی ہے۔ انسانی صحت کو سب سے زیادہ نقصان اس بیاری سے ہوتا ہے جس میں اس جانور کے گردوں کی سخت چربی کے ذریعے آمتوں میں خاص قتم کے طفیلی کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ یہ عام فهم بات ہے کہ جانوروں کے گوشت میں دوقتم کی چربی ہوتی ہے۔ پہلی تووہ ہے جوصاف نظر آتی ہے اور گوشت کے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ جبکہ دو سری قتم کی چربی وہ ہوتی ہے جو خودگوشت کے پٹھوں کے ریشوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ جمال تک چرنی کا گوشت میں مرکوز ہوجانے کا معاملہ ہے دوسری قتم کی چرنی سے بطور خاص ہوشیار رہے کی ضرورت ہے۔اس سلسلے میں عام قتم کے گوشت کی چیزوں میں چربی کا تناسب درج ذیل میں پیش کیا

| 0افعدى   | مجرد كاكوشت   | -1 |
|----------|---------------|----|
| 20فيمدي  | بحير كاكوشت   | -2 |
| 23 فيصدى | بير عن كاكوشت | -3 |

جانوروں ہے حاصل کردہ چہلی جو ہمارے جہم میں جاتی ہے اس کے متعلق سے تحقیق ہو پھی ہے کہ انسانی خون میں ہیں ہو ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے کھانے ہے خون میں چربی (LIPID) اور خون میں ہیں ہوجا تا ہے۔ آگر یہ اجزاء خون کے بہاؤ میں کولیسٹر ول (CHOLESTEROL) کی مقدار میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ آگر یہ اجزاء خون کے بہاؤ میں زیادہ عرصہ تک موجود رہیں تو یہ چپنے ہے رکاوٹ بناتے ہیں۔ اور خون کی شریا نول کو سخت کردیتے ہیں۔ آج کل تو پوری طرح ہے مان لیا گیا ہے کہ خوراک میں چربی کا زیادہ مقدار میں ہونا ہی دل کی شریا نول کی بیماریوں کا سب ہے۔ خون میں چربی کی مقدار کا ضرورت سے زیادہ ہونادقت سے قبل پڑھا ہے 'ضعف' فالج اور دل کے دورے کی بلاشبہ ایک اہم وجہ ہے۔

آجکل قصائی کی دکان میں واخل ہونے والا ہر گا کہا بغیر چربی کے گوشت کا طلبگار ہو تا ہے۔ گر دراصل اس چربی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جو گوشت کے باہر ظاہری طور پر نظر آتی ہے۔ بلکہ اس چربی سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے جو گوشت کے اندر پھوں کے ریشوں میں چھپی ہوتی ہے۔

اب سوال برپیدا ہو تا ہے کہ وہاں کیا کیا جائے جمال قصائی دکان میں صرف سور کا گوشت ہی فروخت کررہا ہے؟اس سلسلے میں دوباتیں ہیں۔

(الف) یا ہواس گوشت کو خرید لیا جائے جو پوری صحت کو زہر آلود کردیتا ہے اور بطور خاص خون کی شرمانوں کو۔

(ب) یا پھر آپ یہ کمہ سکتے ہیں کہ میں توالک مسلمان ہوں اس لیے کچھ خریدے بغیراس وکان سے باہر آجانا چاہیئے۔اور اس طرح اپنی صحت کو خراب ہونے سے بچالیا جائے۔

ہم صاف صاف و کیے سکتے ہیں کہ قرآن اس فرمان کے ذریعے ایک بلام جہ قتم کی نکتہ چینی نہیں کررہا۔ بلکہ یہ فرمان ایک طرح سے انسانی صحت کے لیے ایک پیش قیمت تحفہ ہے۔

حیران کن بات سے کہ سور کے گوشت کے ان نقصانات کاوسیع طور پر علم ہوجائے کے بعد بھی اس کو متواز کھایا جارہا ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں معاشی عوامل کا خاصا دخل ہے۔ مگر بہت جلد یہ چیز صحت کے لئے ایک خطرناک مسئلہ بن جائے گی۔ آج کل تو یہ بالکل عیاں بات ہے کہ دل اور خون کے شریا نوں کی پیماریان ان معاشروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جمال سور کا گوشت عام طور پر کھایا جا تا ہے۔ پھر بھی ابھی حال تک سور کے گوشت میں ضرورت سے زیادہ چربی کا وجود عوام میں تشویش یا بحث مباحثے کا موضوع نہیں بنا ہے۔ بہرحال سے مسئلہ اب ایجنڈے پر آچکا ہے 'اور سے امید کی جاسکتی ہے کہ دنیا مستقبل

قریب میں سورے اجتناب کرتے ہوئے اس کواس کے حال پر چھوڑ دے گی۔

سور کے گوشت میں بہت زیادہ چربی ہے ایک اور نقصان وہ ہے جس ہے انسانی جہم میں وٹامن ای کوشت میں دوالوں میں وٹامن ای کے فورا " تحلیل ہونے کے عمل ہے اس وٹامن میں اندرونی تخفی کی پیدا ہوجاتی ہے۔ اب یہ تو ہر کوئی جانا ہے کہ وٹامن ای بہت سارے دلچ پ کام سرانجام دیتی ہے۔ ان میں ہے ایک وہ ہے جو اس کا جنبیاتی غدود پر اہم اثر ہے۔ موٹے لوگ وٹامن ای کی کی کا شکار ہوجاتے ہیں اور اہم اثر ہے۔ موٹے لوگ وٹامن ای کی کی کا شکار ہوجاتے ہیں اور نتیج سے بیت اور نامرہ ہوجاتے ہیں۔ چو نکہ وٹامن کی کی رفتہ رفتہ وٹامن اے کی کھی بھی پیدا کرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف فتم کی جلدی اور آئھوں ہے متعلق بیاریاں بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ پر اگرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف فتم کی جلدی اور آئھوں ہے متعلق بیاریاں بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔

(2) جیساکہ میں نے اس باب کے شروع میں بیان کیا ہے مستقل اور متواتر گندی خوراک اور فضلہ کھانے سے سورکے جمم کالمہ فعی نظام متواتر حرکت میں رہتا ہے اور ان حفاظت دینے والے ابر 'اء سے بھرارہتا ہے جس میں مخصوص سفید چربی البومن (ALBUMIN)یائی جاتی ہے۔ یہ اجزاء جو جسم کے حفاظتی (IMMUNE) نظام میں پیدا ہوتے ہیں اور جن میں متعدی امراض ہے متعلق تحقیقات ہورہی ہیں ' دو سرے جسمیوںیا مخلوق کے لئے انتائی زہر یلے اور مملک اثرات رکھتے ہیں۔اس لیے کہ ایک حسميها مخلوق كے ليے انتهائي زہر ملے اور مملک اثرات ركھتے ہیں۔ اس ليے كرايك حسميها مخلوق اپ جسم کے خلیوں کی حفاظت کے لیے جو مخصوص قتم کے پروٹین پیدا کر تاہےوہی پروٹین ووسرے حسمیمیاس کے کھانے والوں کے خلیوں کے لیے زہر کا اثر رکھتا ہے۔ اس حقیقت کی بنا پر سور کے گوشت کے مسلسل استعمال ہے مختلف الرجی کی قتم کی بیاریاں اور پھوں کی سوجن کی بیاری بھی پیدا ہوجاتی ہی۔اگرچہ بیہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہوسکا لیکن میر بالکل قرین قیاس بات ہے کہ یمی اجزاء جارے نسوں اور رطوبت پیدا کرنے والے لمفی نظام کے عمل میں انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں۔ چونکہ خزیر ایک ایا جانور ہے جو بہت ی بیاریوں کاشکار رہتا ہے'اس لیے یہ نامکن ہے کہ اس کے گوشت کو کھانے اور بھنم کے ذریعے نقصاندہ سفید چرابی والی البومنز ، جنہیں اٹی بوڈی (ANTIBODIES) کتے ہیں بھی انسانی جسم کے اندر داخل نہ ہوجائے۔الغرض سور کا گوشت ایک ایسی خوراک ہے جے نشودنما کے لیے نہیں بلکہ خود کو زہر پلا مواد کھلانے کے لیے ہی استعال کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ اس سلسلہ میں تمام فتم کے تھا کُق سامنے آ چکے ہیں۔اوروہ لوگ جو اس کو محض شوق اور دکھاوے کے لیے ہی کھاتے ہیں۔

ان کامسکلہ تواور بھی زیادہ خراب ہے۔

اس آیت کے ذریعے ایک اور اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سور کے گوشت کو خون اور مردار گوشت کے ساتھ ہی جرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی مثال اس طرح ہے کہ نقصان وہ جراشیم اور دیگر جانوروں سے پیدا ہونے والے زہر (ٹاکسسن) اس کلے گوشت یعنی جگریا دل کے گوشت میں ایک ساتھ جمح ہوجا نیں اس قدر نقصان وہ اجزاء سور کا گوشت مہیا کر تا ہے۔ ہماری توجہ بطور خاص خون میں پائی جانے والی رطوبت (سیرم) کا سور کے لھفی نظام سے پیدا ہونے والی البومن کی طرف مبذول کرائی جارہی ہے۔ چتا نچہ آبود گندگی آیت کریمہ میں سور کے گوشت کو مردار گوشت سے اس لئے ملادیا گیا ہے کہ ان دونوں میں جراشیم آبود گندگی پائی جاتی ہے۔ اور خون سے اس لئے ملایا گیا ہے کہ دونوں کے البومن میں نقصان وہ رطوبت (سیرم) پائی جاتی

آخر میں میں اس سائنسی تکتہ نظر کو پیش کروں گاجس میں سور کے گوشت سے متعلق ایک اور اہم بات
کی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان وانشوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف سور ہی ایک ایسا جانور ہے جس میں
اپنی مادہ کے سلسلے میں کسی فتم کے حسد یا غیرت کا جذبہ نہیں پایا جاتا اور اس لئے وہ اس کے لیے (مادہ کے
لیے) لڑائی بھی نہیں کرتا۔ اسی نبست سے سور خوری کرنے والے لوگ بھی جنسیاتی طور پر بے حس ہوتے
ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے قبل بیان کیا ہے 'وٹامن ای کی شدید کی جو سور کی چربی سے ہوتی ہے اس
نظریے کو مزید تقویت دیتی ہے۔

ایک اور اہم نشانی ہے ہے کہ ہماری مقدس کتاب یعنی قرآن کم خزیر کو چار مختلف آیات میں منع کرتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کا عظم سورة البقرہ (2) کی آیت نمبر 173 سورة الماہدة (5) کی آیت نمبر 143 سورة الانعام (6) کی آیت نمبر 145 اور سورة المنحل (16) کی آیت نمبر 185 میں صریحا" دیا گیا ہے۔ اس عظم کا چار مختلف سورتوں میں دینے کا مطلب ہے ہے کہ یہ اس حقیقت کو پر ذور طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ ہر شخص اس مسئلہ پر پوری توجہ کرے۔ اس لیے کہ سور کے گوشت کے مسئلے کی نشاندہی ہمارے اپنے زمانے ہی میں ہوگئ ہے اور سائنہ سدانوں نے اس خطرناک خوراک پر تفصیلی تحقیقات کرلی ہیں۔

## موضوع تمبر 43 دوزخ کاایند هن

THE FUEL OF HELL

يَالِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ قُوْاً انْفُسَكُمْ وَالْمِلْيَكُمْ وَالْمِلْيِكُمْ فَالْمَالُولِكُمْ فَالْمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَامُلَيِّكُهُ عَلَيْهَامُلَيِّكُهُ عَلَيْهَامُلَيِّكُهُ عَلَيْهَامُلَيِّكُهُ عَلَيْهَامُلَيِّكُهُ عَلَيْهَامُلِيِّكُهُ عَلَيْهَامُلِيِّكُهُ عَلَيْهَامُلِيِّكُهُ عَلَيْهَامُلِيْكُهُ وَعَلَيْهَامُلِيِّكُهُ عَلَيْهَامُلِيِّكُهُ وَعَلَيْهُا فَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ هُمْ وَعَلَيْهُا فَاللهُ مَا اللهُ مَا الْمَاهُمُ وَ

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ (التَّرْيُمِ ١٣١)

ترجمہ: ''اے لوگو جو ایمان لائے ہو' بچاؤا پنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ ہے جس کا ایند ھن انسان اور پھر ہوں گے۔ جس پر نمایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ کے تھم کی نافر ہانی نہیں کرتے' اور جو تھم انہیں دیا جا تا ہے اسے بجالاتے ہیں۔'' (التحریم آیت 6)

BELIVERSS, GUARD YOURSELVES AND YOUR FAMILIES FROM A FIRE WHOSE FUEL IS MEN AND STONES, AND OVER WHICH ARE HARSH. TERRIBLE ANGELS WHO DO NOT DISOBEY GOD IN WHAT HE COMMANDS THEM AND DO WHAT THEY ARE COMMANDED.

CHAPTER 66 (THE FORBIDDING), VERSE 6

اس آیت مبارکہ میں جس پیام کی ہم تشریح کریں گے وہ ہے ''وہ آگ کہ جس کا ایند هن انسان اور پھر ہیں۔''اس موقع پر' آگے بڑھنے سے پہلے 'ہمیں اس بات کو پوری طرح ذہن نشین کرلینا چاہئے کہ قرآن آج سے چودہ سوسال قبل نازل کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں سے تصور کرنا بھی ناممکن تھا کہ ایک ایک آگ بھی ہو سکتی ہے جس کا ایند هن پھر ہوں گے۔

پہلے کی طرح' آیئے ہم آیت کے سب ہے اہم نکات کی نشاندہی کریں۔ (۱) اول یہ کہ دوزخ اور آگ ہے متعلق اس آیت میں اس کے ایند ھن کی نشاندہی کی گئی ہے اور

ہمیں بتایا گیاہے کہ بیدا بندھن انسان اور پھر ہوں گے۔

اگر سے آیت صرف سے بیان کرتی کہ جہنمی "آگ کا ایندھن انسان ہوں گے " تو ہمیں فورا" سے خیال آیا کہ سے بات ایک تشبیہ یا استعارے کے طور پر کی گئے ہے اور اس کا مطلب سے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا ایندھن بنا ان کے اپنے اندر ایک عذاب میں جلنا ہے۔ گر انسانوں کے ساتھ ساتھ چو نکہ پھروں کو بھی دونٹے کا ایندھن بنایا گیا ہے تواس کی میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یماں میہ بات استعارے یا تمثیل کی صورت میں شیس کی گئے۔ اور نہ ہی اس قتم کی کوئی تشریح کی جا عمق ہے۔

(2) دوزخ کی آگ کے ایندھن کو اتنی صراحت ہے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس بات کو ذرا مخفی یا تمثیلی انداز میں بھی بیان کیا جاسات تھا۔ مثلاً یہ بھی کہا جاسات تھا کہ یہ وہ آگ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ اور یہ کہ یہ وہ آگ ہے جس کو قادر مطلق نے پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ مگر اس کے برخلاف اس ارشاد کے ذریعے ایک ایسا تصور پیش کیا جارہا ہے جو آج سے چودہ سوبرس قبل کے لوگوں کی سمجھ میں مشکل ہی سے آسکتا تھا کہ "دوہ اسے شعلے ہوں گے جن کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔"

اس آیت کی بنیاد پر اسلام کے بہت ہے مفکرین نے یہ متیجہ اخذ کیا ہے کہ دوزخ کا آغاز اس دفت ہو گا جب یوم حساب مکمل ہو چکا ہو گا۔اس کے برعکس 'ان کے نزدیک جنت ہمیشہ سے قائم ہے۔

(3) اس آیت کاسب ہے اہم پیغام وہ ہے جس کے ذریعے ایک انتہائی اہم سائنسی سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ سوال کھلے طور پر بیہ ہے 'وہ کون می توانائی ہے جس کا ایند ھن پھر ہیں؟ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ فزئس میں حرارت اور توانائی کے نظریات کے تحت ہم اس سوال کے جواب کی تلاش کریں۔

(4) ظاہری طور پر اس کے جواب میں کو کلے کا نام لیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہوسکتا اس
لیے کہ اول تو عربی میں کو کلے کا لفظ موجود ہونے کے باوجود بھی اس آیت میں استعمال نہیں کیا گیا۔ دو سرے
اس آیت میں عام فتم کے پتھوں کو ہی ایند ھن کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ گراس امر کو بھی پیش نظر رکھنا
چاہئے کہ جب انسانوں کو ایک ایند ھن بتایا گیا ہے تو یہ بھی ایند ھن کی بنیادی خصوصیات کے مطابق ہے۔
روئے ارض پر کافی تعداد میں کاربن پایا جاتا ہے۔ اور چو نکہ انسان کے جسم میں کاربن کے اپنے خاصی تعداد
میں پائے جاتے ہیں 'تو اس مفہوم میں انسانوں کو ایند ھن سمجھاجا پکتا ہے۔ در اصل آگر انسانوں کو پتھوں کی
بیائے کو کلے کے ساتھ ملا کر بطور ایند ھن کہ اجا آتا تو جدید سائنٹ اس بات میں حق بجانب ہوتی ہے کہ وہ اس
کی ایک زیادہ آسان تشریح پیش کرتی ہے۔

چنانچہ ہمیں لازما"سب سے پہلے اس بات کی سائنسی توجیح ڈھونڈ ناچاہئے کہ عام قتم کے پتھرا بندھن

کس طرح ہوسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے علم کو تازہ کرتے ہوئے جدید فزکس کے تحت حرارے (HEAT) اور توانائی (ENERGY) کے نظریات کامطالعہ کرنا چاہئے۔

جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے بنیادی طور پر حرارت ایک ارتعاش ہوتی ہے اور جو ہرول (ایشمول) کا ارتعاش 573 ڈگری سینٹی گریڈیا صفر ڈگری کلون پر رک جاتا ہے۔ اس ہے یہ تیجہ افذ ہوتا ہے کہ وہ ایٹم بو ہوارے بیل ارتعاش کی صورت بیل ہورے فطرت کے ساتھ روزمرہ تعلق کے دوران ہمیں گھرے رکھتے ہیں 'متوا تر ارتعاش کی صورت بیل رہتے ہیں۔ دنیاوی یا ارضی مادہ کی کیفیات لیخن مجسم (SOLID) انکن (CAS) اور گیس (GAS) مختلف سطحوں کی توانائی کو فلا ہر کرتی ہیں۔ جب ایٹم میں توانائی کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کا ارتعاش برادھ جاتا ہے ایک معمول کی توانائی کو فلا ہر کرتی ہیں۔ جب ایٹم میں توانائی کو داخل کیا جاتے ہیں۔ اور ان کے ارتعاش ان کو بہت معمول سامو توف یا ہٹاتے ہیں۔ مائع میں جو بندھن ایشموں کو اپنی جگہ پر مجسم حالت میں ہر قرار رکھتے ہیں معمول سامو توف یا ہٹاتے ہیں۔ مائع میں جو بندھن تو تو کہ اس ارتعاش کو قابو میں رکھ سکیس۔ اور ایٹم اور سالے (مالیہ کے یول) ایک دو سرے سے علیحہ ہو کر ایک دو سرے کے اور پا آسانی پیسلتے رہتے ہیں۔ ایک گیس میں توانائی کی شطم مزید اور نجی ہوتی ہو تی بھی تھی تھی تاہی میں توانائی کی شطم مزید اور نجی ہوتی ہو تی بھی تھی تھی تھی مائی ہوتی ہیں۔ زندہ گلوقات اپنا وجود انہی کیفیات' خاص طور پر پانی کی مجسم اور مائع حالت میں قائم رکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ کیمیائی بندھن جو ان کی حیات کے لیے ضور ری ہوتے ہیں اپنے آپ کو یک جا کئے ہو کے دورجہ خوارت 'محدود حدود' مینی کی فیر کے ایک ہو کے درجہ خوارت 'محدود حدود' مینی کی فیر کے ایک مولی وی سینٹی گریڈ کے اندر ہی ہو تا ہیں۔ نہیں درجہ حرارت 'محدود حدود' مینی کی ایک ہو کے درجہ فرارت 'محدود حدود' مینی کی ایک ہو کے دورجہ فرکی سینٹی گریڈ کے اندر ہی ہو تا ہے۔

برحال! فرض کریں ہم توانائی کو اس حد تک بردھاتے رہیں کہ ہم ملین اربوں ڈگری تک پہنچ جائیں۔
اس سے وہ حالات پیدا ہوجاتے ہیں جو صرف قدری طور پر ستاروں کے اندرونی (قالب) ہیں ہوتے ہیں۔ اس
کی مثال سورج ہوسکتا ہے یا پھر نے ستاروں کے دھاکے (NOVAE) ہو تھتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ
مضبوط نکلیائی قوت (وہ قوت جونوات یا مرکزہ کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے) اور چارمادی قوتوں میں
سب سے مضبوط قوتیں اس قابل نہیں رہ جاتیں کہ وہ پروٹونز (پائیدار بنیادی ذریے) (PROTONS) اور
عدلیہ (نیوٹرونز NEUTRONS) کو قابو میں رکھ سکیں۔ چتانچہ آخر الذکر 'منفی برق پاروں
عدلیہ (نیوٹرونز ELECTRONS) کے ساتھ مل کر ایک طرح کی "ایٹی گیس" کی صورت میں اوھر اوھر اڑتا شروع
کردیتے ہیں۔ مادہ کی یہ "چو تھی حالت" یا پلازما (PLASMA) ہوتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ اس قدر زیادہ توانائی بلکہ خود توانائی ہی کس طرح وجود میں آتی ہے۔ بنیادی

طور پر توانائی حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو کیمیاوی ہو تا ہے۔ جبکہ دو سرا طریقہ ایٹی یا
نکلیائی ہو تا ہے۔ (چونکہ ہم یماں آگ پر بحث کررہے ہیں اس لیے ہم نے یماں توانائی کے میکا کئی
طریقے کو چھو ڈدیا ہے بمیمیاوی اشیاء کے ایک دو سرے پر اثر اندازی کے ذریعے ایسے ردعمل پیش ہوتے ہیں
جو حرارت ہے اور ارایک شرو تھر مل) ہوتے ہیں یعنی جو توانائی کو خارج کرتے ہیں۔ یہ اس قتم کے ہوتے ہیں
جیسے کارین اور آسیجن کے ملاپ سے اشتعالی سوختگی (COMBUSTION) کا پیدا ہونا اور ہم سب سے
جانتے ہیں کہ ایشموں کے ہیرونی خول میں منفی برق پاروں (الیکٹرونز) کے باہمی ادل بدل کے ذریعے ہی
کیمیائی ردعمل ظا ہر ہوتے ہیں۔

گرمادہ سے توانائی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیدھا ایٹم کے قالب یا مرکزہ میں جانا ہوگا۔ ایشموں کے مرکزے یا عناصر مختلف مقدار کی توانائی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ ان عناصر کو وقفے وقفے سے پروٹونز (ایشموں کی تعداد) کے ذریعے بڑھایا جاسکتا ہے اور اکٹھا باندھنے والی توانائی کا خم (CURVE OF BINDING ENERGY) ہو ہر مرکزہ کو دوسرے کے ساتھ جو ڑے رکھتا ہے حاصل ہوجا تا ہے۔ پھریہ دیکھاجا سکتا ہے کہ یہ خم لوہے کے اردگر دجو کہ سب سے زیادہ مضبوط عضرہے ایک ڈو تھی یا گئن کی شکل کی ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے اس خم کے آخری کن اروں کی طرف بڑھیں اس قدر زیادہ سے زیادہ مقدار میں توانائی درکار ہوتی ہے۔ جس سے مرکزوں نزدی کے ساتھ بچھ ہوں رکھا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بلکے عضر سب سے بھاری درکلیا) کو اکٹھا یا یک جان رکھا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بلکے عضر سب سے بھاری درکلیا) کو اکٹھا یا یک جان رکھا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بلکے عضر سب سے بھاری درکلیا ہوتی ہے۔ جس اور جلکے عناصر کو آپس میں جو ڑا جا تا ہے باتو وہ نایوں متحکم بناکر ان سے توانائی کی کچھ مقدار حاصل کی جاسکے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہیت کے تبدیل ہونے سے معمولی مقدار کا مادہ بھی توانائی میں بدل جاتا ہے۔ اس قدم کی ممکنات تو آئن شائن کے زمانے بھی موجود سمجھی جاتی تھیں۔

اگر ہم ایک بھاری مرکزے (جیسے کہ یورینیم) کونیوٹرون سے ہمباری کرکے بھاڑیں اور مرکزے کو وومرکزوں میں بھاڑ کرالگ کریں کہ جے ''کلائی فیژن' (یا انشقاق نودی) کتے ہیں۔ تو نتیجتا ''توانائی کی بے پناہ مقدار حاصل ہو گئی ہے۔ دو سری طرف جب ہم دوبا کڈروجن مرکزوں کو آپس میں حکراکر ہیلئے ہے کا مرکزہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خاصی مقدار میں توانائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس عمل کو دورز کلیائی تعامل کرتے ہیں۔ اس کا کرود کلیائی تعامل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خاصی مقدار میں توانائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا کو دورز کلیائی تعامل کرتے ہیں۔ اس کا کہ کا کہ دورز کلیائی تعامل کی تھرمون کلیے فیژن (THERMONUCLEAR FISSION) کتے

ہیں اور یہ اس لیے کتے ہیں کہ ان سارے مرحلوں میں بیجد او پنچ ورج کے ٹمیریچرکی بات ہوتی ہے۔ فرز ن کا یہ طریقہ یا عمل کا یہ طریقہ یا عمل کا اصول ہے۔ جبکہ پھلاؤ لینی فرز ن (FISSION) کا طریقہ یا عمل تقرمون کلیٹ یا بائیڈروجن بم کا اصول ہے۔ آخر الذکر ہی وہ توانائی ہے جو ستاروں کے ایند هن کا کام کرتی ہے۔ بلکہ سورج کو تو اس جگہ سے مماثلت دی جاسح ہر سیکنڈ کے وقت میں کئی ملین کی تعداد میں بائیڈروجن بم پھٹ رہے ہوں۔

جب انشفاق یا فرزن کے عمل کو کنٹرول میں لایا جائے تواس سے ایٹی بجلی گھر بن جاتا ہے۔ اب ویکھنے کہ ایسے بجلی گھر کا ایندھن نہ تو کو کلہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں تیل استعال ہوتا ہے۔ یہ ایندھن پورینم 235 ہوتا ہے جو یونینیم 238 سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس قتم کا پورینیم ایک مرکب کی صورت میں عام قتم کے ایک پھر میں پایا جاتا ہے۔ البتہ اخراجات کے لحاظ سے صرف وہ پھر جن میں پورینیم کی مقدر زیادہ ہوتی ہے کان کئی کے قابل ہوتے ہیں۔

کیکن اس آیت مقدسہ سے مراد اس کے علاوہ بھی ایک انهم چیز ہے۔ یہ صرف ایک ایسے ناور رد عمل ہی کو بیان نہیں کر رہی جو بیچر مخصوص حالات کے تحت حاصل کیا گیا ہو۔ ورنہ تو اس میں صرف پتھروں ہی کا ذکر ہو تا نہ کہ انسانوں کا بھی۔

توانائی کی وسیع مقدار مرکزوں (نکلئی) میں مقید ہوتی ہے۔ آئن طائن کی مساوات لیمن E=MC<sup>2</sup> کی روے یہ تعلیم شدہ بات ہے کہ آگر صرف ایک گرام کی مقدار کے مادہ کو توانائی میں تبدیل کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی توانائی اتنی ہوگی جتنی کہ 2500 ٹن کو کلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آگر انسانوں اور چھروں کے ایمٹم کو براہ راست توانائی میں تبدیل کیا جاسکے تو ہمیں لامحدود اور ختم نہ ہونے والا ایندھن مل جائے گا۔ دو سرے لفظوں میں اس کا مقصد ہمیں سچائی سے آگائی دلاتا ہے جو مادہ کے جو ہر میں پنماں ہے اور گر اسلامی سائنسسدان مثلاً البیرونی اور جابر جیسے لوگوں کے اس سنری دور کو جاری رکھنے کا موقع مل جاتاتو ہم ایمٹی یا نیوکلائی فیژن کو اب سے پانچ صدی قبل ہی دریا فت کر بچکے ہوئے۔

اس مرحلے پر میں اس سوال کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں جو بہت ہے قار کین کے دماغوں میں پیدا ہوا ہوگا۔ میں نے اپنی تحریدوں میں پیش کیا ہے کہ کس طرح قرآن نے فزکس اور بیالوجی کے علوم سے متعلق حیرت انگیز پیغامات عطاکیے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں ان علوم کی طرف قابل ذکر ترقی نہیں ہو سکی۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈ نے پہلے جمیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کے بابر کت ظہور کے اس سوال کا جواب ڈھونڈ نے پہلے جمیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کے بابر کت ظہور کے ماں سالوں کے اندر اندر اسلامی سائنسسدانوں نے سائنس کے تمام میدانوں میں بنیادی

دریافتیس کرلی تھیں۔البیرونی نے طبیعات (فزکس) میں 'جابر خراسانی نے ریاضی میں اور ساتھ ہی ساتھ کی ساتھ کی میا میں عمر خیام نے ریاضی میں 'ابن سینا نے حیاتیات (بیالوی) اور طب (میڈیسس) میں ایسی بنیاویس فراہم کردی تھیں کہ جن پر جدید سائنس کی عمارت کی تقییر ممکن ہوسکی۔جب تاریخ کامطالعہ انصاف اور غیر جائیداری سے کیا جائے تو یہ حقیقت صاف عیاں ہوجاتی ہے کہ فزکس ریاضی اور بیالوری کے علوم کی جڑیں مکمل طور پر اسلام کے سائنسسدانوں کے گئے ہوئے کاموں ہی سے نکلی ہیں۔اسلام کی ان دریافتوں کو یورپ نے اپنا کر ترقی کرلی اس کا تقیجہ یہ ہوا کہ تہذیب و تدن کی ترقی کی دوڑ میں ہمارے 900 سال پوری طرح ضائع ہوگئے۔

بعد میں اسلامی دنیا دو طرف سے حملوں کاشکار ہو گئی۔ ایک طرف تو اسے منگولوں کے حملوں اور ان کی

فتوعات سے شدید نقصان اٹھانے بڑے۔ دوسری طرف سے اسے صلیبی جنگوں سے نقصان پہنچا۔ پہلی

مصیبت تندو تیز اور تقلین خون آشامی لیے ہوئے تھی۔ جبکہ دو سری ایک پرانی بیاری کی طرح صدیوں تک تھ نتی رہی۔جب سولمویں صدی عیسوی تک بیر طوفان تھا تو مخرب نے نئی زندگی حاصل کرل ایعنی وہاں نشاۃ الثانيه كے ذريعے علوم و فنون كے احياء كانيا زمانہ شرع ہوچكا تھا۔ جبكہ دوسري طرف اسلام ہرقتم كي سياسي کشمکشوں میں گھر کررہ گیا۔مسلمانوں کونہ تو دین ہے اور نہ ہی سائنس ہے کوئی سرو کار ہاتی رہا۔ آئے اب ہم پھر تشریح کی طرف آتے ہیں۔انسانوں اور پھروں کا یک مشت اور وسیعے پیانے پر ایک عظیم توانائی اور مہیت مقدار کی تیش میں تبدیل ہوجانے کے عمل ہے گزار کرہی اللہ انسان کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے نجات عطاکرے گا۔ مگرابھی تک کئی ذہنوں میں یہ سوال حل نہیں ہوا ہو گاکہ اس شدت کی حرارت میں جہاں ایک ایٹم بم پکھل کر پلا زمامیں تبدیل ہوجائے'انسانوں کی زندگی کا نام ونشان ہی کس طرح باتی رہ سکتا ہے؟اس سوال کے جواب کی اہمیت صرف اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے اندرہی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس سوال ہے بھی ہے کہ دوزخ میں محض عام قتم کی آگ کی ٹیش کے اندر بھی کس طرح انسانی زندگی بر قرار رکھی جائتی ہے۔اس مقصد کے لئے سب سے ضروری بات اس حقیقت کی پیجیان اور اور اک کا حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا کے ہاہر بھی جب حواس خمسہ سے بالا نظام قائم ہوجائے گاتو زندگی کاسفر پھردو سری طرح رواں دواں رہے گا۔ توانائی کی مخصوص اکائیوں (کوانٹا) اور ذروں (مالیکیو لز) کے آپس میں بندهن قائم رکھنے کی صلاحیت اللہ کے تھم ہے پیدا ہوتی ہے۔ بطور خاص زندہ مخلوق کے معاملے میں میر رشتہ ا یک ایسے وقت کو ظاہر کرتا ہے جو اس مخلوق کے جسم کی بناوٹ میں پہلے ہی ہے پروگر ام کر دیا گیا ہے۔ مگر اس رشتے کو قائم کرنے کے لئے زندگی ہے متعلق ارضی پروگرام مرتب کرنا ضروری چیز نہیں ہے لیتن یماں ہے

دوسری طرف بھی زندگی کے وجود کا اس طرح ہونا ضروری نہیں ہے۔ دراصل بیہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ کا نئات کو اربوں سالوں پر محیط نشود نما اور وسعت پذیری کا کوڈ (فار مولا) اس عظیم ابتدائی دھا کے پہلے سینڈ کے دس لا کھویں حصہ میں ہی مقرر کردیا گیا تھا۔ اس دھائے نے چھٹے سینڈ ٹنگ کا نئات بسیط کو پیدا کرکے اس سے بننے والی کمکشاؤں کو بھی اپنے اپنے مقامات پر مقرر اور متعین کردیا تھا۔

چنانچہ دونرخ میں انسان کھمل طور پر بھسم ہوجائے گا ناکہ دوسرے ہی کھے وہ دوبارہ وجود میں آجائے۔ یہ سلمہ لامحدود طریقے پر بھشہ جاری رہے گا۔ اسلام کے عظیم مفکروں کے مطابق واقعات کے اس با قاعدہ تواتر کا مقصد یہ ہو گاکہ انسان میں ہے اس کے برگشتہ اور گندے پہلوؤں کو نکال دیا جائے اور دو زخ ایک لیبارٹری کا مقصد یہ ہو گاکہ انسان میں ہے اس کے برگشتہ اور گندے پہلوؤں کو نکال دیا جائے اور دو زخ ایک لیبارٹری کی طرح گراہ اور گنگار لوگوں کو پاک صاف کردے گی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا پاک نظام ربوبیت 'انسان کو 'جو کا نکات کا راہ گم کردہ بچے ہے' پاک اور صاف کردینے کے ساتھ ساتھ اس کو سزا بھی دیتا رہے گا' بالکل اسی طرح جیسا کہ اس دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے۔

چنانچہ یمی وہ معنی ہیں جوانسان کے ایند ھن ہونے کے را زمیس پنال ہیں۔

### موضوع نمبر 44 دل کے رموز

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(البقره ١٦ يت ١)

ترجمہ: "اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مسرلگادی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑگیا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔"(البقرة آیت 7)

GOD HAS SET A SEAL ON THEIR HEARTS AND THEIR HEARING, AND LAWERED A VEIL OVER THEIR SYES; GREAT IS THE PENALTY THEY INCUR.

(CHAPTER 2 (THE COW), VERSE 7)

سے آیت قرآن کے سب سے زیادہ اہم سائنسی شاہکاروں میں سے ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ اس کو سے جے بغیراور اس میں دیئے گئے سائنسی حقائق کا اوراک حاصل بغیر خود انسان کو ہی سمجھا جاسکنے۔ جولوگ یہ سمجھے بینے کہ دل گوشت کے ایک لو تھڑے کے سوا پچھ نہیں ہے اور یہ کہ مصنوعی دل بھی ان کی مدو کر سکتا ہے وہ ایک بہت بردی غلط فہمی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس کی بنیاد جمالت ہے۔ قرآن جو کا نئات میں تمام وانا ئیوں کا منبع ہے 'انسان کی تشریح اس کے اس سب سے زیادہ پر اسرار اور اہم مرکز کی نسبت سے کرتا ہے۔ جولوگ میری تحریوں میں ان پچاس آیتوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جو عظیم سائنسی عجولوں کو ظاہر کرتی ہیں جولوگ میری تحریوں میں ان پچاس آیتوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جو عظیم سائنسی عجولوں کو ظاہر کرتی ہیں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن کے ان معجزات کے باوجود لوگ فورا "ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ کیا ان کے دل نہیں دماغ تو ہیں لیکن ان کے دل نہیں دماغ تو ہیں لیکن ان کے دل نہیں۔ "

جیسا کہ ہم پہلے کرتے رہے ہیں آیے سب ہے پہلے ہم اللہ کے فرمان میں دیئے گئے پیغامات کی نشاندہی

- (۱) ول کے ساتھ دوبنیادی حسی اعضاء لینی آکھ اور کان کے تعلق کوزوردے کربیان کیا گیا ہے۔
- (2) اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ دل ہی انسانی شعور اور ادراک کا مرکز ہے اور انسان سچائی اور حقائق تک بھی نہیں پہنچ سکتا اگر خالق مطلق اس کے دل پر مهر ثبت کردے۔
- (3) اگرچہ ظاہرا" آگھ 'کان اور دل اینا اپنا کام کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن میہ جانچنے پر کھنے کی خوبی ہے 'جو کہ ان کی اصل ہے 'عاری بھی ہوسکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان اعضاء کے ذریعے کا نئات میں انسان جو سب سے زیادہ عظیم الشان کامیا بی حاصل کرسکتا ہے وہ اللہ کی پیچان ہے۔ اگر وہ اس راز کو نہیں پاسکتا تو بیہ سبجھنا چاہیے کہ یہ اعضاء اپنی اصل صلاحیتوں اور خوبیوں سے بالکل عاری ہیں۔ بی وہ علم کی گرائی ہے جو سائنس کے اندر موجود ہے۔
  - (4) انسان کوجو چیزانسان بناتی ہے وہ دل کا وجد ان یا الهام ہی ہوتا ہے۔
- ' (5) آنکھ اور کان محض حسی ذرائع ہی نہیں ہیں۔ بلکہ بیرا پنے عام کاموں کے علاوہ فیصلہ کرنے اور شعور کے حامل بھی ہوتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ کو سیجھنے اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے جمیں اس عضو جے ول کہتے ہیں 'کے تمام پہلوؤں سے وا تفیت حاصل کرلینا چاہئے۔ یہاں ذیل میں 'میں ول کو سائنی اصطلاحوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں ان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں ان لوگوں کے معاملے میں اس آیت کے عظیم الثانی معانی میں پناہ ڈھونڈوں گاجو در پردہ طور پر ضمیر 'محبت اور ایمان کے خلاف کام کرتے ہوئے سالهاسال سے ہیہ کتے پھررہے ہیں کہ دل توعام قتم کے پھوں کا ایک لو تھڑا ہے۔ نیچے بیان کردہ تفصیلی معلومات سے ہیز نہ سمجھ لیس کہ ہم اپنے اصل مضمون سے ہٹ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دل کا صرف خون کی تقسیم کاکام ہی خدائی دانائی کا ایک عظیم مظاہرہ ہے۔

برول كس نوعيت كاعضوب؟

اس کے ایسے کون سے مخصوص خواص اور کام ہیں جواسے دو سرے اعضاء سے متاز کرتے ہیں؟

بناوٹ کے لحاظ سے تو دل' سینے پر مٹھی کے برابر ایک عضو ہے۔ مگر دراصل یہ ایک بی مختف عضو ہے

جو جہم کے سب سے دور اور آخری خلیسے تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جھے جنس ہم خون والی رگیں

کتے ہیں 'محض دل سے جڑ ہے ہوئے پائپ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو خود دل کی اپنی توسیع ہوتی ہیں۔ اعضاء کی

تشریح کے علوم (اناٹوی) اور جنسین کی نمو کا علم (امبریالویی) بھی اس نا قابل تردید حقیقت کی شمادت دیے

ہیں۔ جیسا کہ ذیل میں تفصیل دی جائے گی۔ دل سب سے دور خلیسے کو بھی ایک ایک مالیہ کیول

کرکے زندگی پہنچا تا ہے۔ اور ایسے حساب کتاب میں جس میں ہزاروں کمپیوٹروں کی ضرورت ہو یہ ذرہ بھر بھی غلطی نہیں کرتا۔ ہر جہم میں مختلف خواص یا حالات یائے جاتے ہیں۔ جن میں متوا تر طور پر لمحہ بہ لمحہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن دل ایک عظیم ریاضی دان کی طرح انتہائی ممارت سے ان کا شاریا تخیینہ لگا تاہی رہتا ہے۔ اس طرح یہ جہم کے تمام اعضاء کے تمام حیاتیاتی اعمال کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ یہ شار اور تخیین ہے۔ اس طرح بھی ایک کمکشاں کے طبعی ڈھانچے ہے کم اہم اور کم جران کن نہیں ہیں چو نکہ دل کے متعلق سمجھ بوجھ کو اس تکتے کے سمجھنے کے بعد ہی آگے بردھانا چا ہیے تو اس مضمون کو ہیں چند مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا۔

فرض کریں آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں دل دماغی یا دواشت کے مراکز میں موجود شریا نوں کو کھلا کردے گا۔ اور آرام کی حالت میں ہونے والے معدے کی نسیں فورا "سکڑ جا ئیں گی۔اگرای وقت آپ دودھ کا ایک گلاس پئیں تو یہ نسیں دوبارہ کچیل جا ئیں گی 'یماں تک کہ مناسب توا زن دوبارہ بر قرار ہوجائے گا۔ فرض کیمچے آپ دوڑلگانا چاہتے ہیں اور آپ کے پٹوں کو زیادہ خون کی ضرورت ہوگی'اس دفت دل اپنے دھڑکنے کی رفتار کو بڑھادے گا۔ اس فتم کے صبح صبح اندازے لگانے کو دل کے ''زندہ'' ہونے کی فشاندہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیا ان حقا گن کو جھٹلاتے ہوئے آپ اب بھی دل کو سینے کے اندرا کے عامیانہ فتم کے گوشے کا کو شرا کمہ سے ہیں؟

اس ہے بھی زیادہ دلچہ بات ہے کہ دل اپنی نسوں کی لمبا سُوں کے ذریعے جم میں دو کھلے شگافوں والے مقامات تک رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مقامات ہیں پھیپھڑے اور گردے۔ پہلے مقام پر آسیجن کے ذریعے خون کی صفائی ہوتی ہے۔ جبکہ دو سرے مقام پر خوراک کی باقیات صاف کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ دونوں عمل دباؤ (پریٹر) کی ایسی تازک ترین تراتیب سے سرانجام دیئے جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ پریٹر میں چھوٹی شلطی بھی خون کے پھٹ کر باہر نگلنے کا باعث ہوگی یا پھر نسوں سے اس کی واپسی مشکل ہو جائے گی۔ ایک غیر معمول ذہانت کے مالک GENIUS کی ممارت کے ذریعے جس طرح ہوتا ہے ان توازنوں کے تخینے لگانے کے لیے دل بھی باری باری پھیلٹا اور سکڑتا ہے اور یہ عمل خدائی شان کے حس کی ہم آہنگی کے ذریعے ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ تک واقع ہوتا ہے۔ اور جدید ترین مگر جران کن دریافت سے ہوئی ہے کہ دل ہارمون پیرا کرنے والے غدود (ENDOCRINE GLAND) کا کام سرانجام دیتا ہے اور ایک ایسے مائع کا اخراج کرتا ہے جو دو سرے ہارمونز کے ساتھ مل کراس ہم آہنگی میں دل کی مدد

دل کا ٹشوایک اور عظیم خدائی دانائی کا مظهرہوتا ہے۔ تمام اعضا ایسے ٹشووں سے بنتے ہیں جو خود بھی مخصوص خلیہ و ل سے بنتے ہیں۔ دل کے ٹشوایک خاص جمامت رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں پھوں والے خصوص خلیہ و ل سے بنیادی طور پر انہیں پھوں والے خطوص خلیہ کما جاسکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہے جمامت میں دیگر تمام پھے والے ٹشووں سے علیحدہ قشم کے ہوتے ہیں۔ دل کے تمام خلیہ اس طرح آپس میں مطابقت رکھتے ہیں یعنی (SYNCHRONIZED) ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ایک ہی خلیہ ہوں۔ ان کا عمل لازی طور پر علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ مزید ابھیت کی بات ہے کہ پھوں کے تانے بات طرح عصی ٹشووں (NERVES) سے گشتے ہوتے ہیں کہ دل کو عصبی پھول ہے کہ پھوں کے تانے اس طرح عصبی ٹشووں (NERVES) سے گشتے ہوتے ہیں کہ دل کو عصبی پھول کی والا ٹشو کما جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی پٹھ کے اندر اور با ہردد عصبی مرکزوں کو چھوٹے دہاغوں سے والا ٹشو کما جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی پٹھ کے اندر اور با بردہ عمبی مرکزوں کو چھوٹے دہاغوں سے دیواروں کے در میان عصبی نسوں کا ایک بتدل جیسا ہے۔ ان تین عصبی مرکزوں کو چھوٹے دہاغوں سے تشبیسیہ دی جاسم کے میں واقع سربیرل (CEREBRAL) کا نظام ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس کرتے ہیں۔ دل کا ایک علیحدہ دہاغ میں واقع سربیرل (CEREBRAL) کا نظام ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس امر کے باوجود ہے کہ ایک اور واضح نس بھی دل کو دہاغ سے طاتی ہے۔ علم اجرام کے بہت سے ما ہرین نے اس

حقیقت کومان لیا ہے کہ دل کا ہرایک خلیہ خودائی بچلی (برق)پیداکرسکتا ہے اور یہ آزادانہ طور پرایک عصبیانہ
(NEURON) کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ دل کے اپنے الگ ہے موجود نروس سٹم کی برکت ہے کہ اگر دل

تک دماغ ہے آنے والی بچلی منقطع بھی ہوجائے تو تب بھی دل اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے۔ اس اہم اور بیش
قیت نروس سٹم کے علاوہ اور ٹا AORTA کے نزدیک عصبی بافتوں یا نسوں کا ایک ایسا جنگشن جیسا
ہوتا ہے جو دل اور شربخش نروس سٹم کے در میان ایک رشتہ یا بندھن سا مہیا کرتا ہے۔ اور اس
جنگشن کے ذریعے غدودوں سے متعلق اور جذبات کے اثرات سے متعلق بیغامات بھی دل کو پہنچاتا

دل کی جھلی بھی خدا کی شاہکار نمونہ ہوتی ہے۔اس دو تہوں والی جھلی کا یہ کام ہو تا ہے کہ جب وہ دھڑ کتا ہے تواسے نزدیکی واقع اعضاء سے محفوظ رکھے۔اس مقصد کے لیے اس جھلی کی باہر والی دیوار ایک تو دل کو پہلیوں کے نزدیک سینے سے چھپکائے رکھتی ہے۔ دو سرے یہ اپنے اور اندرونی جھلی کے درمیانی جگہ میں ایک مختصر سی رطوبت چھوڑتی رہتی ہے۔

اس رطوبت کو دل کی بوری سطی پر اس طرح تقتیم کیا جا تا ہے کہ جیسے ایک بے حد تازک ٹیوننگ (TUNING) کی گئے ہے۔ اس سے دل کی با ہروالی سطی سو کھنے نہیں پاتی۔ یہ رطوبت ضرورت سے زیادہ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ٹیوننگ ڈسٹرب ہوجائے اور رطوبت خشک ہوجائے تو ہمارا دل اس طرح زخمی ہوجائے گا۔ جیسے کہ وہ خاردر تارول میں پھٹس گیا ہو۔ اگر دو سری طرف یہ رطوبت زیادہ ہوجائے تو دل کی دھڑکن بند جیسی ہوجائے گی۔ اس جھلی کے خیل سے صرف اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس رطوبت کو بے تکان اور مسلل تر تیب دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بی وہ حیاتیاتی تجوبہ جودل کی بناوٹ کا اصل حصہ ہے۔

ول سے متعلق سب سے زیادہ اہم اور دلچ سپ پہلوؤں میں سے ایک اسکی مخصوص برق مقناطیسی اور دلچ سپ پہلوؤں میں سے ایک اسکی مخصوص برق مقناطیسی اللہ کے دوران ہر عضو ایک بہت تھوڑی می برق کرنٹ پیدا کر تا ہے۔ مگر دو سرے تُشو کے مقابلے میں دل میں اس کرنٹ کی مقدار یا طاقت اس قدر زیادہ ہوجاتی ہے کہ اسے جم کے تمام حصوں میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ چو نکہ یہ برقی کرنٹ دل کے عمل کرنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کو ایک کاغذ پر گراف کی صورت دی جاسکتی ہے۔ اس محلوں ہوجاتی ہیں۔ اسے الکیٹروکارڈیوگرام یا مختم طور پر کے اس وقت دل کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل ہوجاتی ہیں۔ اسے الکیٹروکارڈیوگرام یا مختم طور پر ECG

دل کے سب سے کم مشہور مگراہم سائنسی پہلواس کے مقناطیسی میدان ہیں۔دل کو قدرت نے چھاتی

کے گڑھے میں بے ترتیبی یا بلا کسی مقصد کے نہیں رکھ دیا ہے۔ اس کے برخلاف یہ ایک الیکٹرونی عضو ہے جس کو ہزاروں زاویوں کے تخینوں کے بعد اپنی جگہ پر لگادیا گیا ہے۔ یہ اس طرح ہو تا ہے جیسے راڈار کا رسیور۔ اس کے بالکل صحیح جگہ پر لگائے کی وجہ ہے اور تین مختلف جگہوں پر تین مختلف حصول کی مدد سے دل ایک مقاطیسی میدان تفکیل دیتا ہے۔ ان میں سے پہلے وہ مقناطیسی سطے ہوتی ہے جو مرکز ہے بائیں طرف جھی ہوتی ہے۔ دو سری وہ عمودی سطح ہے جو دل کے دائیں کوئے سے گزر کرانسانی دھڑکے متوازی ہوتی ہے۔ تیسرا مقناطیسی میدان اس سطح میں ہوتا ہے جو بائیں کندھے سے شروع ہوکر 'جگرکے اوپری کوئے تک پہنچتا ہے۔ یہ تیسرا اور آخری محور ہی کور ہی کوروں کے در کی اصل سے کو ظاہر کرتا ہے۔

چونکہ دل کے کام کرنے کا انظام برقی طور پر ہوتا ہے اس لیے اس کے مقناطیسی نظام کامتحکم ہوتا بھی بے حد اہم ہوتا ہے۔ گریماں ایک بہت اہم نکتہ پوشیدہ ہے۔ دل کے عمل سے پیدا ہونے یا بننے والا مقناطیسی میدان سارے جسم کے خلیوں پر اس طرح اٹر انداز ہوتا ہے کہ یہ جسم کے ہرمقام کو اپنی توانائی کے نظام کی لیسٹ میں لے لیتا ہے۔ پھردل تمام پر اسرار بجو یوں کی بنیاد ہوتا ہے۔ مثلاً قدیمی چینی علم میں جسم کو آگو پکچروالے مقامات سے لیکر اس جسمانی متضاطیہ سیت تک کوجو انسانی بدن کو گھیرے میں لیے ہوتی ہے اس کے اسرار ظاہر کرتے ہیں۔

میں اپنے قار کین سے درخواست کروں گاکہ آیت کریمہ کی اس موضوع کی تفصیلی معلومات سے مطابقت قائم رکھنے کے لیے میرے بیان پر غور کرتے رہیں۔ اس لئے کہ دل کی سائندی موشگافیوں اور اہم تازک اُعمال کو سجھنے کے لیے پہلے ہمیں دل کی بناوٹ کو بھی سائنڈینک طریقے سے سجھنا چا ہیے۔ میں ابھی اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح دل مادی اور روحانی تجربات کے لیے ایک مشترکہ مقام اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح دل مادی وجود کی حیران کن خصوصیات جسمانی مقناطیسی میدان کے ساتھ انتہائی بلندی پر پننچ جاتی ہیں۔

اب دیکھیے کہ دل کو یہ مقناطیسی ڈھانچہ اس وقت کیے ودیعت کیاجا ہا ہے جب وہ اپ حیات بخش جادو

کے ذریعے جم کے آخری خلیمے تک بھی پہنچتا ہے؟ اور جس کے کسی جھے میں ہونے والے کسی بھی
واقع کی نشاندہ ی دل کے اس الیکٹرانی (ELECTRONIC) نظام کے ذریعے کس طرح ہوتی ہے۔ جے اب
حیاتیات کے علم الابدان (فزیالوی) نے بھی تسلیم کرلیا ہے؟ اور دل کا ابنا الگ چھوٹا سا
حیاتیات کے علم الابدان (فزیالوی) کے بھی تسلیم کرلیا ہے؟ اور دل کا ابنا الگ چھوٹا سا
کی تارکے ذریعے دماغ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں؟ یہ تمام گائبات یہ ثابت کرتے ہیں کہ دل ایک عام قسم کا

پہپ نہیں ہے۔ بلکہ اس میں تواللہ کی ایک انتہائی جران کن اور خوبصورت ترین صناعی پوشیدہ ہے۔
اگر ہم دل کے جذباتی پہلو کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ دل کا جذباتی اثر عام قتم کے نروس سٹم سے
بہت بلند وبالا ہو تا ہے۔ ایک فرد جبوہ اپنے محبوب یا محبوبہ سے محو کلام ہو تواسے بھوک یا درد کا احساس نہیں ہو تا۔ شجاعت کی دلسوز کہائی شنتے ہوئے آپ کی آئکھیں آبدیدہ ہوجاتی ہیں۔ اس تجربے میں دماغ یا
نروس سٹم کا کوئی حصہ نہیں ہو تا۔ آپ کو اس موقع پر صرف دل ہی کے نزدیک پچھ اثر ات محسوس ہوتے
ہیں۔ یا دماضی آپ کے دل کو ایک زنبوز کی طرح مضبوطی سے بھینچتی ہے محبت کے زیر اثر آپ سینے میں ایک گری'جو ش اور سرخوشی محسوس کرتے ہیں۔

آج کل کے روی سائنسدانوں نے بھی دل اور تمریخش نروس سٹم کے علاوہ اس تیسرے نروس سٹم کی موجودگی کا خیال پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس تیسرے نظام کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ انسانی سینے کے اندریہ ایک ایسا جران کن فعل ہو تا ہے جس کے مقام کو متعین نہیں کیا جاسکا۔ گر حقیقت ہے ہے کہ اس نروس سٹم کا مرکز دل ہی ہو تا ہے جو وہاغ سے بالایا ماور اجذباتی واقعات کو اپنے ہی ساتھ ہم آہنگی عطاکر تا ہے۔ یہ حقیقت جس کی وہلیز پر سائنس ابھی ابھی پینچی ہے انسان کی ہستی کا ایک بنیادی را زہے۔ اب بین قرآن کے لامحدود اور عظیم کا کتاتی علم کی روشنی میں اس نظام کوبیان کروں گا۔

نروس سٹم بالواسطہ طریقے ہے تمام اعضاء کے ساتھ طاہو تا ہے۔ اگرچہ ایک طرف تو دونوں 'لینی مرکزی نروس سٹم اور پھر جم کی ایک مخصوص جگہ کا ٹمر بخش (VEGETATIVE) نروس سٹم دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دو سری طرف خود دل بھی اپنے طور پر ان سے جڑا ہوا ہو تا ہے۔ اگرچہ ایسے بندھوں کے متعلق حتی طور پر پچھ نہیں کہا جاسکتا' گریہ خیال کیا جاتا ہے کہ تارے کی شکل جیسی عصبی بافتوں کے اس جنگشن کے ذریعے ہو تا ہے دل تمامتر ٹمر بخش' نروس سٹم کو مراکز تک پہنچے والے اثر ات گردوں کے نزدیک واقع ہو تا ہے۔ دل سے شروع ہوکر نروس سٹم کے مراکز تک پہنچے ہیں۔ اور ان غدووں تک بھی پنچے ہیں جن ہارمون خارج کرنے والے غدودوں (اور یک گلنڈز) تک پہنچے ہیں۔ اور ان غدووں تک بھی پنچے ہیں جن کے عمل سے آنسو بن کر نکلتے ہیں۔ زیادہ ایم بات یہ ہے کہ دل اپنے مقناطیسی میدان کے ذریعے ٹمر بخش (ور جسے یہ شیٹو) نروس سٹم پر بھی اپناکٹرول قائم رکھتا ہے۔

انیسویں صدی عیسوی کی دقیانوی تک بندی اب بهت دور کی بات ہوچکی ہے۔ اب ہم تو اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ دل کم از کم برقی مقناطیسی پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ تو ضرور ہے۔ ہمارے جسم میں مرکزی نروس سٹم اور دماغ جہاں ریکارڈ رکھے جاتے ہیں 'ایک ایسا کمپیوٹری نظام ہے جمال ہے جہم کے مختلف حصوں کو حرکت کے تھم جاری کیے جاتے ہیں۔ جبکہ جہم کے ثمر بخش (ویجیٹیٹو) حصے کئی پہلوؤں پر مشمل ایبا نظام مرتب کرتے ہیں جو جذباتی اٹرات اور دیگر بہت سے حیاتی اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ دو سری طرف ایک تیسرا نظام جو اہم پیا نشوں کو ظاہر کرتا ہے وہ دل ہے جو ممارے پورے مادی اور روحانی وجود کوئ ایک اکائی میں پروکر برف مقاطیسی بندھوں ممارے پورے مادی اور روحانی وجود کوئ ایک اکائی میں پروکر برف مقاطیسی بندھوں (ELECTROMAGNTIC LINKS) کے ذریعے وہاغ اور دو سرے تشووں سے جو ڈتا ہے۔

ہمیں زمین پر جیجنے تبل ہمارے ہیارے رب نے ہمیں دوا نتمائی اہم اوزار عطا کردیے ہیں۔ ایک ذہرن یا فہم و فراست ہے جو دماغ کے کمپیوٹر میں آنے والی معلومات کی چھان بین کے عمل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف دل ہے جو علم اور وجدان کو خود تخلیق کرتا ہے۔ اس کواس سلسلے میں کسی اور عضو کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دل ہی اس علم وادراک کی توجیہ اور تشریح کرتا ہے ہم دماغ کے ذریعے بحث و تحیص کرکے معلومات کو اس طرح استعمال میں لاتے ہیں کہ منطقی نتائج حاصل ہوجاتے ہیں۔ گردل کے ذریعے ہم علم کو پیدا بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس بجو بے کا نام وجدان کی حدان دماغ میں سئور کی ہوئی معلومات ہی کا مربون منت نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ تو اس خدائی را ذرک ہے۔ وجدان دماغ میں سئور کی ہوئی معلومات ہی کا مربون منت نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ تو اس خدائی را ذرک کے ذریعے علم کا حصول ہوتا ہے جسے ہم شعور یا ادراک کہتے ہیں۔ ہمارے رسول کا نتات کی عظیم ترین ہستی کا فرانے وائدہ) ہونے کا را زبھی ہی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دنیوی احساس سے مادرا 'عظیم سچا ئیوں کو اپنے یاک دل کے شعور کے ذریعے ہی بیان کیا۔

ای وجہ سے سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان کو ایمان بالغیب کما گیا ہے۔ یہ اس حقیقت کی بناء پر ہے

کہ قرآن براہ راست دل کو مخاطب کرتا ہے اور اس کے جواب میں صرف دل ہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔
دراصل ذہن نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی محسوس کرسکتا ہے کہ کا نئات کے تمام ذرے اللہ کے نام کی تشبیح

کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایٹم کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دل 'اگرچہ وہ دیکھ نہ بھی سکے اس حقیقت کو محسوس

کرسکتا ہے۔ بلکہ یہ کما جاسکتا ہے کہ وہ طلق سے اتر نے والے پانی کے ہرایک ذرے (مالی کے یول) کے حمد

کی موسیقی کو بھی میں رہا ہو تا ہے۔

چنانچہ اسی ہی حقیقت پر بنیاد ہے اس قر آنی ارشاد کی کہ جب دل پر مهر لگی ہوئی ہو تو آتھوں اور کانوں سے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں غائب ہوجاتی ہیں۔ اور اس طرح مرکز سے شروع ہوکر پورے تمربخش (VEGETATIVE) نروس سٹم میں پھیل جانے والے عمل کے ذریعے دل ہی آٹھ اور کان کو ایسا شعور اور ادراک عطاکر تا ہے جوروشنی اور آواز کے مادی حساب کتاب سے اعلیٰ اور علیحدہ ہو تا ہے۔ مزید ہر آل دل

ا پنی برق مقناطیسی قوت کے ذریعے جو آنکھ اور کان کواپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہو' دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں میں اضافہ کردیتا ہے۔ آیئے اب اس اثر کوسائنسی نقطۂ نظرے دیکھتے ہیں۔

جب آپ ایک خوب صورت دو شیزہ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو فورا"احساس ہوگا کہ کس طرح آپ کے دل کی مقناطیسی سطیا میدان گونج اٹھتا ہے اور نتیجتا" آپ کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ آپ کی محبوب ہتی کی آواز کا بادی پیانہ چاہے کیسا بھی ہو کیا آپ اس احساس مسرت کو بیان کرسکتے ہیں جو وہ آواز آپ پر مرتب کرتی ہے؟ کیا آپ نے بھی غور نہیں کیا کہ جب آپ ہزار سال پر انی المیہ داستان بھی سنتے ہیں تو کس طرح آپ کے دل کی مقناطیسی سطے لرزا ٹھتی ہے اور کس طرح فورا" بعد آپ کی آ تکھوں سے آنسو رواں ہوجاتے ہیں؟ یہ سارا سلسلہ دل سے ہی شروع ہو تا ہے۔ اور انسو پیدا کرنے والے غدود اور اس کی نالی ہوجاتے ہیں؟ یہ سارا سلسلہ دل سے ہی شروع ہو تا ہے۔ اور انسو پیدا کرنے والے غدود اور اس کی نالی مصل ہے۔ دل اور اس کی شریانوں سے پیدا ہونے والی تکلیف سارے شریخش (دیجی ٹیٹو) اعصابی نظام میں عاصل ہے۔ دل اور اس کی شریانوں سے پیدا ہونے والی تکلیف سارے شریخش (دیجی ٹیٹو) اعصابی نظام میں کھیل کر پورے جسم کی مقناطیسی سطح تک بھیل جاتا ہے۔ اس کی قوجہ سے ہی ہم پڑمردگی 'کروری اور شدید کھان محسوس کرتے ہیں۔ ہماری ہر بھوک بلکہ جنسی خواہشات تک بہہ جاتی ہیں۔

ایک بید اہم حقیقت ایک اور چیز کو کھلے طور پر ثابت کرتی ہے اور وہ ہے الہام یا پہلے سے آگاہی۔

پیشگی آگاہی یا الہام 'محسوس کر لینے کاوہ آرٹ ہے جو دہاغ کے کمپیوٹر کی سکرین پر ظاہر نہیں ہو تا۔ ب
چینی یا مرت کا احساس دل ہی کی جیران کن اور خوبصورت صلاحیتیں ہیں۔ دل ایک ایسا آلہ یا مانیٹر ہے جو
وقت کے محور میں کا نئات کی تمام سچائیوں سے متعلق کسی واقع کے ہونے سے پہلے ہی اس کا اور اک حاصل
کرلیتا ہے۔ آپ کو ہر ایک پیغام دل کے ذریعے ہی ماتا ہے۔ دل کا بیر راز اس کے مادی وجود کی برقی
مقناطیہ سیست سے بھی زیادہ اعلیٰ اور عظیم صلاحیت ہے۔ ایسے الہام اس قدر زیادہ صراحت سے دل پر
آتے ہیں کہ سائنس کے لیے یہ انتمائی جرت ' بختس اور مدرج و ثناء کے مقام ہیں۔

اس مقام سے آگے دل کی سب سے زیادہ حیران کن صلاحیت آشکار ہوتی ہے۔وہ ہے اس کی محبت کی اصیت۔

محبت کا جذبہ جے کوئی مادی چیزیا کوئی سکرین ظاہر کرنے سے قاصر ہے۔ ایک طرح سے خود دل کے وجود کی وجہ تشمیہ ہے۔ اس کی ہمارے پورے وجود پر حکمرانی ہوتی ہے۔ دل' آٹکھ کے تجاب کے پیچھے سے انسانی وجود کے جس حسین پہلو کا نظارہ کرتا ہےوہ ہے محبت۔

محبت کی حسن و دانائی ہے 'جو صرف ول ہے تعلق رکھتی ہے'انکار کرنااس طرح ہے جیسے پوری کائٹات

کی نفی کردی جائے۔ جب آپ محبت کا احساس اپنے اندر بھرپور طریقے سے محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گاکہ آپ کادل اس وقت کس شدت سے دھڑک رہا ہو تا ہے۔

دل کی مادی خصوصیات ہے ماور اخوبیاں 'اس کے مادی عمل پر بھی اڑا نداز ہوتی ہیں۔ ایک محبت بھرا دل 'جہم میں 150000 کلومیٹر لمبی نسوں کے ذریعے خون کی ترسیل زیادہ طاقت اور بہتر طریقے ہے کر تا ہے۔ اس حالت میں خون تقتیم کرنے والی نالیاں ایک بہتر کمپیوٹری نظام کے ذریعے زیادہ کشادہ اور زیادہ پرسکون ہوتی ہیں۔ نفرت بھرے دل اپنے آپ کو بھی تباہ کردیتے ہیں اور ان خدلیوں کو بھی جن تک وہ تشنیحی نسوں کے ذریعے حیات بخش خون پہنچاتے ہیں۔ محبت ایک را زہے 'یہ ایک خدائی امرہ اور ایک ایسایا کیزہ جذبہ ہے جو رب عظیم میں ایمان کی برکت ہے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

الله 'جس نے انسان کوجو کا نئات کی آنکھ کا تارا بنایا ہے'اپنے پاک اسرار سے دل کا معجزہ عطاکیا ہے۔ اس نے انسانی دل پر اپنے دستخط شبت کردیتے ہیں۔اب میں آپ کو انسان کے دل پر اللہ کاوہ آٹوگراف دکھانا چاہوں گا جے میں پچھلے ہیں سالوں سے مختلف مواقع پر شائع کر تا رہا ہوں۔

لفظ اللہ کے باہری جانب یا سمیں جھلی یا کان (آریکلا) اس طرح سے بنا ہوا ہے وو الگ سمال جو تصویر پیش کی جارہ ی جادر ہی و سخط تصویر پیش کی جارہ ی ہے وہ مشہور زمانہ سوبوٹا اٹلس (صفحہ 60-61-1952 ایڈیشن میں دی گئی ہے اور یمی وسخط صاف طریقے سے ایب کے مشہور زمانہ ٹرانسپیر نٹ اٹلس آف اناٹوی میں بھی دیکھے جاسے ہیں۔

اس آٹو گراف کو دیکھنے کے لیے ایک مردہ محض کے دل کو دو طرفوں سے کاٹنا پڑے گا۔اس لیے کہ بیہ وستخط تہوں کی صورت میں اس طرح پائے جاتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہشیلی ہوتی ہے۔

چونکہ دل ایک منٹ میں اسی دفعہ دھڑ کتا ہے تو یہ ہردھڑ کن پر کھلتا ہے اور ہر مرتبہ ان دستخطوں کو ایک جھنڈے کی طرح کھول کر ظاہر کرتا ہے۔ یہ جھنڈ الدیوں کی تعداد میں انسانوں کے دلوں میں اس طرح ہر آن لرا تا رہتا ہے۔ یہ ایسا آٹو گراف ہے جس پر خوداللہ نے اپنے نام سے دستخط کیے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا خواصورت مجزہ ہے جس کی ہم اس باب میں تشریح کررہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ رب جلیل نے یہ ارشاد کیا ہے کہ دمیں نے دل پر اپنے دستخط کردیئے ہیں وہ دل جو میری تخلیق کا شاہ کارہے۔ اگر تم اسے ایمان سے بھر نہیں لیتے تو میں اس پر یہ مہراگادوں گا۔ "

یقیناً"بت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی ایک خوبصورت تخلیق میں اس طرح ایمان نہ رکھتے ہوں گے۔ان کا دعویٰ ہو گاکہ یہ ایک زبردستی کی توجیہ ہے۔اور یہ کہ بیر مشاہت محض الفاتی اور سطی قتم کی ہے۔ یہ توالیے لوگ ہیں جو پوری کا نتات ہی کو ایک انفاق پر بٹی سجھتے ہیں۔ ان کو یمی آیات مبار کہ یہ جواب وی ہے۔ ''جب تمہارے دلوں پر ہی ممرلگ گئی ہو تو تم اپنی آ تکھوں سے کس طرح دیکھ سکتے ہو۔'' وہ جن کے دلوں پر مهراور آ تکھوں پر پر دہ پڑچکا ہے وہ تواپی ناک کے پنچے بھی بچ کو نہیں پیچان سکتے۔

انسانی جم میں موجود تمیں ٹریلین ٹریلین ٹریلین ایٹی مرکزے ہروقت اللہ کے نام کی تنہیج کرتے رہتے ہیں۔ یہ تنہیج تمام دنیاؤں میں نشر ہوتی ہے اور ہر جو ہر کی مختلف صورت ہوتی ہے۔ چونکہ لادین لوگوں کے دلوں پر مهر نگی ہوتی ہے اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں توان کے دل اس مسحور کن خدائی موسیقی سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ جس موسیقی کے حسن کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح اس آیت کا ایک اور مججزہ ظاہر ہو تا ہے کہ ''ان کے کان بھی بند ہو چکے ہوتے ہیں۔''

ہوا میں اڑتے ہوئے ایشموں کی شاندار متحور کن موسیقی سننے کے لیے اور کا نئات کے اجسام کی لامحدود تسبیع حات کی لہوں کی لے (ایٹی مقناطیسی گونج) اور دل کے رموز اہل ایمان لوگوں کو یقیقاً" سنائی دیتے ہیں (موضوع نمبرا3)ورنہ توانسان سوچ گاکہ کا نئات گونگی بھری ہے۔

پوری کا ئنات میں شان اللی کاظہور ہے۔ اگرچہ پردہ پڑی آنکھیں اس کانظارہ نہیں کرسکتیں۔ یہ بات کہ مسرگے کان کا ئنات کی لامتناہی موسیقی کو نہیں سن سکتے خدا کی عظمت کو نہیں چھپاسکتے۔ اللہ کا لامتناہی اور لامحدود آرٹ اپنے اسرار کو ہروقت قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ صرف ان آنکھوں کو نظر آسکتا ہے جن میں ایمان کے ذریعے صلاحیت حاصل ہو چکی ہو۔ شکر گزاری کی ابدی لمریں خود زمان و مکان سے بعید نہیں ہیں۔ بلکہ فضائی بسیط کی بڑے پیانے کی اور انتہائی چھوٹے پیانے کی کمکشاؤں کے درمیان رقص کنال ہیں۔

ایک دفعہ جب روحانی آنکھ پر پردہ پڑجائے۔جب کان اور دل پر مهرلگ جائے تب واقعی ہر چیز ختم ہوجاتی ہے۔ایسا شخص طویل سفر کر سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حسابیت عدادوں کو سن سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے موسیقی محصٰ آواز کا زیرو بم ہوگا۔ اور جو کچھ وہ پڑھے گایا سوچے گا اس کے لئے سے کمپیوٹر کی سکرین پر ہندسوں سے زیادہ کچھ نہ ہول گے۔

وہ جو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے وعولی نہیں کرسکتا کہ اس نے پچھ دیکھا ہے۔جو پچھ وہ دیکھ سکتا ہے وہ ایک کارٹون جیسی فلم سے زیا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہرفتم کے فساد 'غلط فنمی اور لگڑ بگڑ جیسی شدید لالچ والی زندگی ایک مهرشدہ دل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے برخلاف جو کوئی دل کے خدائی راز کی کھڑ کی سے مشاہدہ کرتا ہے وہ خدائی آرٹ کے حسن بے حساب و بے مثال کواپنے سامنے یا تا ہے اور جو کھے دل سے سنتا ہے اس ہے ہرشے اللہ کی شبیع کرتے ہوئے سائی دیتی ہے۔

#### موضوع نمبر 45 زمین کے شق ہوجانے والے مقام

# THE FRACTURES OF THE EARTH

اِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلُّ اللهِ اللهُ الطارق ١٢ ١٣-١٣. رجم : "اور (تم م) پها جانے وال زين ل - يوالك بچى تلى بات م - " (الطارق آيت 12)

BY (THE TOKEN OF) THE EARTH, WITH ITS FRACTURES: SURELY THIS IS A DECISIVE WORD.

CHAPTER 86 (TAREQ), VERSE 12

ع بی لفظ صدع کے معنی بھاڑنا یا پھٹنا کے مترادف ہیں۔اس کے اصل معنی کے متبادل جو معنی ہیں وہ شگاف ڈالنا ہیں۔

آئے سب سے پہلے ہم مخقرا" زمین کی بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں سے عجب می بات لگتی ہے کہ اگر چہ ہم فضائے بسیط کے دوردرا زستاروں اور کہکشاؤں کے متعلق خاصی حد تک معلومات رکھتے ہیں لیکن ابھی تک زمین کے اندر اس کے قالب تک کی خصوصیات کے متعلق بہت ہی کم سائنسی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ ہمارے پاوں کے بنچے اندر 6378 کلومیٹر زمین کے قالب تک کتنی اور کس فتم کی تہیں موجود ہیں؟ زمین کے مرکز تک کیا کیا واقعات ہوتے ہیں؟ اتھاہ گرائی میں کس فتم کی چیزیں ہیں؟ بیہ سب ہم ابھی حتی طور پر تو نہیں جان سکے۔ لیکن کچھ معلومات کی بنیاد پر اور بالواسط شہادتوں کے مد نظر کچھ قرین قیاس تخینے ضرور لگائے جان سکے۔ لیکن کچھ معلومات کی بنیاد پر اور بالواسط شہادتوں کے مد نظر کچھ قرین قیاس تخینے ضرور لگائے جان سکے۔ دیان کی اوپر می تہہ کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کے متعلق بے خیال کیا جا تا ہے کہ اس کی موٹائی 30 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ حسب ذیل طریقے ہے۔

سب سے اوپر سطے، جس پر ہم رہتے ہیں۔ مٹی۔ پانی۔ آتش فشانی مادہ اور حرارت اور دباؤسے تبدیل شدہ چٹانوں کی اس تلچھٹ پر مشتمل ہے، جسے زمین کی چھلکا Crust کما جاتا ہے۔ سب سے برے پیاڑ کی طرف دیکھیں تو اس کی موٹائی (اونچائی) زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر ہے۔ دوسری طرف زمین کے انتہائی اندر مرکز میں لوہے اور نکل پر مشتمل ایک ٹھوس قالب موجود ہے۔ اس کے قطر کا اندازہ 2400 کلومیٹر لگایا گیا ہے۔ اس قالب اور زمین کے اوپری تھلکے کے درمیان زمین کی جو ساخت ہے اس کے متعلق حتی طور پر پچھ نہیں کہا جاسگا۔ اور اس موضوع پر خاصا بحث و مباحثہ ہوچکا ہے۔ گر آتش فشانوں کے ذریعے 'جو کہ اس سلسلے میں سمجھ بوجھ اور شعور کی بنیاد بنتے ہیں'کی مدد سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کی ہے درمیانی سطح دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اندرونی آخری قالب کے اردگر دایک بیرونی قالب ہے جو مائع کی صورت میں لوہے اور نکل کا ملخوبہ ہے اور جس کی موٹائی 2300 کلو میٹر ہے اور جو زمین کی سطح کے 3000 کلو میٹر نیچے ہے۔

اس مائع تہہ اور زمینی خول کے ورمیان انگیشہ ہی کے کارنس جیسی دو علیحدہ تہیں ہیں۔ اوپر والی کارنس 600 کلومیٹر گرائی تک اور فجل کارنس 3000 کلومیٹر تک چلی جاتی ہیں۔ یہ تہہ جس میں طاقتور تحرکاتی رو میں (CONVECTION CURRENTS) بہتی ہیں جو پھیلی ہوئی چٹانوں اور زمینی خول کو آپس میں ملائے ہوتی ہیں۔ یہ پھیل ہوا ملخوبہ ایک ایساگا ڑھا مائع ہے جس پر زمین کا خول تیررہا ہے۔ یعنی اس خول کو اس شہتیر سے مشاہمت دی جا سمتی ہے۔ جو زمین کے گاڑھے ملخوبے کے سمندر کی سطح پر انتہائی کم رفتار سے حرکت کررہا ہو۔ مگر جیسے جیسے یہ خول حرکت کرتا ہے یہ مجموعی طور پر مضبوط آور کمزور دہاؤ کے علاقوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ عام طور پر گہری زمینی کلیروں کی طرح ہوتے ہیں جن کے کناروں پر پہاڑوں کے سلسلے بین جاتے ہیں۔

حرارت اور مقناطیسی اثرات کے تحت زمین کے قالب اور زمینی خول کے درمیان انتائی گرم مائع ملخوبے کے عمل سے برے اعظموں اور سمندروں کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ اس ملخوبے کہ پیوٹر چسے عمل کے ذریعے ہیں نمین کی موجودہ شکل نکتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ زمین کی براعظمی سطحیں آپس میں ہجڑی ہوئی تھیں کنویکشن رووں نے ، کراو قیانوس کے درمیان میں ایک شکاف (کریک) پیدا کیا۔ پھر بید گڑھادونوں جانب پھیلٹا گیا اور براعظم موں کو ایک دو سرے سے علیحدہ اور دور کرتا چلا گیا۔ اس مفروضہ عمل کی تفصیل سب سے پہلے الفرڈ واگز (ALFRED WAGENER) نے پیش کی اور جے کئی برسوں تک تیزو تند تقید کا سامنا بھی کرتا پڑا۔ اس براعظمی بماؤ (CONTINENTAL DRIFT) کے پیش کی اور جے کئی برسوں تک کی ابتداء ماضی میں 20 کروڑ سال قبل سے تصور کی جاتی ہے۔ یہ علیحدہ گی کا عمل پانچ کروڑ سال پہلے ممل ہوا۔ اور کرہ ارض نے موجودہ شکل اختیار کی۔ لیکن اب بھی یہ باؤ اور علیحدگی کا عمل کی پیٹری میرفی صدی کے حساب سے جاری ہے اور برا عظموں کو علیحدہ کرنے والا شکاف (فشر) بھی تک موجودہ۔

چنانچہ زمین کی سطح کئی جگہوں ہے بھٹی یا کریک شدہ ہے۔ جیسا کہ دوسرے مضامین کے سلسلے میں دیکھا جاسکتا ہے قرآن حکیم نے آج سے چودہ صدیاں قبل ہی اس عظیم عجوبے کاذکراس اعلان کے ذریعے کردیا تھا کہ ''(قتم ہے) پھٹ جانے والی زمین کی۔'' آیے اب اس آیت کے معجوہ کو زمین کے نقٹے پر دیکھتے ہیں۔
پہلا اور سب سے براشگاف یعنی ٹراٹلا نکک رج (MID-ATLANTIC RIDGE) بحراوقیا نوس
کے شال میں گرین لینڈ کے مضافات سے شروع ہو تا ہے۔ اور جنوب تک پورے اقیا نوس تک پھیل جا تا
ہے۔ دو سرا زمینی شگاف شالی اور جنوبی امریکہ کے بحرالکائل کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ جنوبی ایشیاء سے شروع ہو کر کوہ ہمالیہ کے پنجے سے گزر تا ہوا ترکی جا پہنچتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے چھوٹے چھوٹے شگاف ہیں۔ بیہ تمام شگاف رلزلوں کے علاقے شار کئے جاتے ہیں۔اگر ہم ان کی بناوٹ پر غور کریں تو ہمیں قرآن کا ایک اور معجزہ نظر آئے گا۔

اگر چیزیں اس طرح ہوتیں جیسا کہ بدقہ مت طی لوگوں نے تصور کیا ہے تو کرہ ارض کے یہ شگاف زیلن کے اندر پچھلے ہوئے گرم ملغوب یا میکھا کے پریشر کے تحت مزید ہو حکو خود زیلن کو ایک بیےرو سیج اور زیردست آتش فشانوں کے دہانے ہی بناد ہے۔ یہ بھی ایک وج ہے کہ ایک لیے عرصے تک ویگز کے نظریہ کو قبول نہ کیا۔ دراصل ہوتا ہہ ہے کہ یہ آتش فشانی میکھا جو اوپر کی طرف ایک کو کیں کی طرح ہے تکتا ہے اکتھا ہو کر ڈھیر کی صورت میں ٹھوس حالت اختیار کرلیتا ہے اور اس طرح سطح ذیشن پر فر میکو زون بن جاتے ہیں۔ اور اس طرح بیا ڈی سلطے تفکیل پاتے ہیں۔ اور ایک خدائی اور سوئی کی خوبصورت کڑھائی کی طرح شگاف یعنی فشرز کے دنوں جانب خوبصورت کنارے بن جاتے ہیں۔ در حقیقت ای قتم کا فرمان سورۃ النول کی آیت نمبر کا فشرز کے دنوں جانب خوبصورت کنارے بن جاتے ہیں۔ در حقیقت ای قتم کا فرمان سورۃ النول کی آیت نمبر کا جائے۔ "دو سرے لفظوں میں پیاڑ زلزلوں کے عمل کو معتمل کرتے ہیں۔ سورۃ الا نمیاء کی آیت نمبر ادبی حقیقت کو بیان کرتی ہے (دیکھتے موصوع نمبر 38) دو سری طرف زمین کی کھال کی ایک تہہ دو سری تعلی کی میاتی ہیں۔ مثال کی حقیقت کو بیان کرتی ہے (دیکھتے موصوع نمبر 38) دو سری طرف زمین کی کھال کی ایک تہہ دو سری کھال کی تیہ مغرب میں امریکہ کے ساحل پر ایک شکاف (نش میں سے مندری کھال کی تہہ دو سری کھال کی تہہ سے مغل کے حودین ' چلیس بیا ٹیوں کا سلمان اس ذون کی ساتھ بنتی جیا گیا۔ والوں کی متھ سے بنتی بنتی چیا گیا۔ دیکھ سے بی موات کے نیچہ میں ایڈٹین پیا ٹوں کا سلمانہ اس ذون کی ساتھ بنتی جیا گیا۔ والے کیا گیا۔

اس طرح سمندر کے درمیان ہی میں کارنس کی شکل کا ابھرنے والا مادہ تهہ در تهہ جمتا گیا اور دیو قامت پلٹیوں کے ڈھیر بنتے چلے گئے جو ایک دو سرے سے آہتہ آہتہ بٹتے بھی گئے۔اس شگاف کے بننے کا ایک اور طریقہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے مشہور ٹونگا (TONGA) کھائی یا خندق بنتی ہے۔ یہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب سمندری پلیٹ ڈوب گئی تو اس کے پہلوکی طرف ایک گرائی ہی بن گئی۔ زمین سطح میں ان شکافوں اور ان کی حرکات کی وجہ سے پلیٹ ٹیڑو نکس' (TETRONICS) انظریہ سامنے آیا۔اس کے تحت عمل پذیر شکافوں (فشرز) نے زمین پراس کی خشکی اور سمندروں سمیت 95 کلومیٹر گرائی تک پلیٹوں (PLATE) کی تشکیل کی ہے۔اس کالازی اور مشقی نتیجہ بیہ ہے کہ یہ پلیٹیں خود بھی مسلسل حرکت میں ہیں (اس نکتہ پر تفصیلات کے لئے موضوع نمبر 8 دیکھئے)

ارضیاتی تاریخ اس نظریہ کو تقویت دیتی ہے کہ حرکت پذیر بہتے ہوئے برا عظموں کے ان شگافوں کے کناروں پر ایک دوسرے سے ملنے کی دجہ سے بہاڑوں کے سلطے وجود میں آئے۔ یورال بہاڑاس وقت بنے جب براعظم یورپ براعظم ایشیاء سے آکر ملا۔ اس کے علاوہ جنوب مشرق ایشیاء کے برے پیانے پر سرکنے کے عمل کی دجہ سے سمندر کی تہہ میں ایسی سلوٹیس سی بن گئیں جن کی دجہ سے انڈو نیشیا کے جزیروں کی ذخیر سی بن گئی۔ آج کل در میانی ، محاوقیانوس بہاڑی (رج) اور ، محالکابل میں بننے والی پلیٹیں تصویروں کی صورت میں برے برے انسانیہ کلو پیڈیاوس میں شائع ہوئی ہیں۔ اور اس طرح اس آیت کریمہ کا زندہ شبوت بھم بنجیاتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا زندہ شبوت بھم

س آیت کا ایک اہم بیلو وہ ہے جس سے سورة الطارق سے متعلق خدائی پیغام دیا جارہا ہے۔ سورة الطارق کی آیات اٹا 3 میں اللہ جمیں فضائے بسیط کے اسرار اور کیکشاؤں کے متعلق علم عطا فرما تا ہے۔ پھر آیات نمبر4 سے 10 تک جماری توجہ انسان کی تخلیق کی طرف دلائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبراا میں آسانوں کے عمل اور ردعمل سے متعلق علم عطا کیا گیا ہے۔ اس طرح زمین کے شکافوں سے متعلق بھی بتایا گیا۔ پھر جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ فضائے بسیط میں مقناطیسی نتاؤ کا انتہائی اہم نظام جمارے لئے وجود میں لایا گیا ہے۔اب پھر موجودہ موضوع میں اس آیت کریمہ کی نازک ترین موشکا فیوں کود میلھنے۔ طاقتور عملی رو ئیس (کنویکشن کرنٹس)جو زمین کے اندر میکمامیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سطح زمین کے چھٹنے کاحیران کن عمل اور زمین کی اندرونی مقناطیسی قوتوں کی موجودگی اللہ کے عظیم نظام کی یا دوہانی کراتی ہے۔ زمین کے کریک ہونے کاعمل خود عمل رد عمل کے اصول کی یا دولا آ ہے۔ لیعنی زمین میں پیدا ہونے والے شکاف (فشر) زمین کے خول کی پلیٹوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا کام دیتے ہیں اور عین اسی وقت ان کو آپس میں مدغم کرکے ایک کے اوپر ایک کی صورت میں تهہ جمانے کے عمل کی طرف لاتے ہیں۔ بہت ہے سائیندانوں کے نزدیک وراصل چھوٹی ہماڑیاں اور بڑے ہماڑ جنہیں ہم زمین کی جھریاں کہ سکتے ہیں'خودان ارضی درا ذوں اور ان کے ردعمل' زمین کا سلوٹوں میں ہونا اور اس کی سطحوں کا تہہ دریہ ہونے کی وجہ سے بنتی ہیں۔جولوگ قرآن کو سطحی طور پر پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں الفاظ کا انتخاب شاید ایک شاعرانہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے ہی کیا

گیا ہے جب کہ اس کے تمام الفاظ سائنسی خصوصیات کے حامل بھی ہیں۔ جیسا کہ اس سورۃ میں ظاہر کرویا گیاہے اور جو کہ رجع اور الصدع کے استعال ہے بھی ظاہر ہے۔

مزید پر آل ارضی ساخت کے وہ سلیے جو شگافوں (فشرز) کی وجہ بغتے ہیں خود بھی ستوں کے متوازی الاضلاع مقاطیسی میدانوں کے عمل روعمل کی وجہ سے وجود پیس آتے ہیں۔ یماں تک کہ بیہ بھی تسلیم کرلیا گیا ہے کہ زبین کے مقاطیسی قطبین اور مقاطیسی قوتوں کی سمت پرانے زمانوں میں مختلف قشم کی تھی۔ اس کئے کہ مائع حالت میں نکل اور لوہ کی دھاتوں کے زیر زبین متواثر طور پر بہتے رہنے سے مختلف و تفوں کے مقاطیسی میدان کا بھٹ کے لئے شالی اور جنوبی قطبوں کی سمت بی مقاطیسی میدان کا بھٹ کے لئے شالی اور جنوبی قطبوں کی سمت بی میں رہنے کی وجہ ابھی تک تسلی بخش طریقے سے بیان نہیں ہوسکی ہے۔ وراصل بیر اسی وجہ سے بی ہے کہ فیص کے انتہائی قالب کو ٹھوس اور نہ تبدیل ہونے والا مانا گیا ہے اور اس کے اردگر دمائع میکھا کا ایک سمندر بھی تھوں کیا ہے۔

یقینا ان لوگوں کے لئے جو قرآن کی سائنس کو مکمل طور پر سجھتے ہیں یہ باور کرنے میں کوئی ہمچکیا ہٹ نہیں ہے کہ یہ مقاطیسی رو ئیں اور عمل رد عمل کے متعدد توازن کہ جنہوں نے سائنیس کے ہوش اڑار کھے ہیں زمین کے متعلق اللہ کے اعلیٰ سر کمپیوٹروالے نظام میں پہلے ہی ہے درج ہیں۔اس موزوئیت کو صریحا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 19 میں بھی بیان کردیا گیا ہے۔ورحقیقت اس آیت میں زمین کے شکافوں (فشرز) کی طرف توجہ دلانے کی وجہ یہ ہماری توجہ عظیم زیرزمین آتش مقناطیسی گیند (فائیریال) کے توازن کے طرف توجہ دلانے کی وجہ یہ ہماری توجہ عظیم زیرزمین آتش مقناطیسی گیند (فائیریال) کے توازن کے واپس یا الٹا ہونے کی طرف مبدول کرائی جائے۔ ارضیاتی واقعات کے عمل رد عمل دو ایس یا الٹا ہونے کی طرف مبدول کرائی جائے۔ ارضیاتی واقعات کے عمل رد عمل دو کیردل کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس کارخانہ قدرت کے عظیم خالق کے حضور سر جمجود ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔

(الف) زمین کے بیہ عظیم شگاف (فشرز) کس طرح ایک دو سرے کو متوازن کرتے ہیں؟اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ میگھا (زیر زمین و صاتوں کا ملغوب) جس پر بے بناہ پریشرہے ایک بیجد عظیم اتش فشانی کے عمل سے زمین کوایک طرف لڑھکا کیوں نہیں دیتا؟

(ب) اس کی کیا وجہ ہے کہ زیر زمین میگھا کے سیال کی حقیقی اور مقناطیسی حرکت (CONVECTION) زمینی سطح کواس قدر آرام وہ اور رہنے کے قابل بنائے ہوئے ہے۔

(ج) میکس طرح ہے کہ ایس ایس شدید عمل رد عمل سے ترتیب دی گئ ارضی جھریوں اور شگافوں

کے بننے کے دوران جران کن حد تک خوبصورت ساحلی جھیلیں بن گئی ہیں۔اور کس طرح دہ لا کھوں صدیوں بے بغیر کسی عیب کے ان تبدیلیوں کو برداشت کرتی رہی ہیں؟

(و) یہ کس طرح ممکن ہوا ہے کہ زمین کے اس مقناطیسی میدان سے مخصوص طرفوں کے جیومیٹری والے محل وقوع کا ظہور ہوا' جے المین ریڈی ایشن بیلٹ(ALLEN RADIATION BELTS) کہتے ہیں۔ یہ بناوٹ زمین کو خطر بناک آسانی شعاعوں اور فضائے بسیط سے آنے والی مقناطیسی آندھیوں سے بچاتی ہے۔ گران سب کا نازک توازن کس طرح قائم ہے؟

#### موضوع نمبر 46 سبسے زیادہ خوبصورت ساختیں

THE FAIREST OF STARTURES

وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْنُوْنِ فَ وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ فَ وَ هٰذَا أَلْبَلَهِ الْأَمِيْنِ فَى النَّهُ الْبَلَهِ الْمَانِ فَيْ آخْسَنِ تَقُويُمِ فَ الْمَانُوا الْمَانِ فَيْ آخْسَنِ تَقُويُمِ فَ الْمَانُوا الْمَانُوا اللَّهُ اللَّهُ يَنَ الْمَنُوا وَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

ترجمہ: "دفتم ہے انجیراور زینون کی اور طور سینا اور اس پر امن شهر کی۔ ہم نے انسان کو بهترین ساخت پر پیدا کیا۔ پھرا کہ ہم کے سب نیچوں سے نیچا کردیا۔ سوائے ان لوگوں کے جوابمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لئے ختم نہ ہونے والا اجرہے۔ پس اس کے بعد کون جزاو سزا کے معاملہ میں تم کو جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بردا حاکم نہیں ہے؟" (سورۃ التین)

سورۃ التین میں آیے موضوعات دج کئے گئے ہیں جن کی متعدد تشریحات ہو سکتی ہیں۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کتاب کے مقاصد کے تحت میں اس سورۃ کی تشریح صرف سائنسی تلتہ نظر ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

مجموعی طور پریہ آیت نہ صرف انسان کی جسمانی لینی، ادی زندگی کے متعلق را زوں اور اس سے متعلق لطیف موشگافیوں کو بیان کرتی ہے بلکہ اس کی روحانی زندگی کا اعاطہ بھی کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ انسانی زندگی کی مصیبتوں کو بھی بیان کرتی ہے۔ انسانی تخلیق سے متعلق حسن کو آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حسن کی بنیادی تشریحات آیات نمبر ا نمبر 2 اور نمبر 3 میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کئی آیات کی تفسیروں میں بنیادی تشریحات آیا ہے کہ قرآن میں جب کسی مضمون کے شروع میں قتم کھائی گئی ہے اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک سائنسی بیغام دیا جارہا ہے۔ انسان کی «بہترین ساخت" راحس تقویم) کے اسرار کے

مطابق انسان کی تخلیق اور بناوف اللہ کی قدرت کے نا قابل تردید اہم قانون کا اظما ہے۔ مجموعی طور پر انسان کا وجود بہترین ترتیب وضع قطع اور ترکیب کا حامل ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی دونوں ہی طریقوں سے اللہ کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔

چو نکہ اللہ رب جلیل نے انسانی تخلیق میں آغاز حیات (GENESIS) کے بہترین عناصر ہی استعال کے بہترین عناصر ہی استعال کے بین اس لئے جسمانی طور پر بھی انسان بہترین ساخت کا حامل ہے۔ عمومی طور پر جنینیس کا بیہ نظام اللہ کی خصوصیات نظر آنے والی چیزوں میں تا قابل فہم طریقے سے ظاہر ہوتی بین۔ تخلیق کے اس نظام میں تخلیق کی ہم آہنگی اور تر تیب میں اللہ خوبصورتی اور حسن کو جیسے گھڑ آ ہے۔ اس لخاطے انسان میں توبیہ حسن سب مخلوق سے زیادہ ودلیت کیا گیا ہے۔

انسانی وجود کی انتهائی اور سب سے زیادہ خوبصورت وضع قطع اور حقیقی جو ہرجواس کے جسمانی (بیالوی)
اور طبعی (فزکس) طور پر ہم مرکز دائیروں میں پائے جاتے ہیں 'اہل نظر لوگوں کے دلوں کووہ اللہ کی حمد و نتاء سے
لبریز کردیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی جسم میں تمام تر عناصر 'چاہے وہ دھاتی ہویا دھات تما ہوں 'کا ہونا
یہ 'تیجہ نکا لنے کے لئے کافی ہے کہ خود انسان کا وجود ہی ''بہترین ساخت '' ہے۔ حیاتیا تی ضور ریات کے نکتہ نظر
سے انسانی جسم میں تمام عناصر کا یجا ہو جانا ابھی تک تا قاتل فہم معمہ ہے۔ انسانی ضرورت کے لئے عناصر کی
محدود تعداد مثلاً ہیں کی تعداد ہی کافی ہے۔ جبکہ قدرت کے کارخانے میں پائے جانے والے تمام کے تمام 92
عناصر انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے چند بے حد کم مقدار میں نشانی کے طور پر
ہوتے ہیں۔

خلیوں (CELLULAR) کا وہ ظام جو تمام مخلوق کی بنیاد ہے انسانی جسم میں اپنی انتہائی بلندی پر نظر آتا ہے۔ جو بہترین ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر مخلوق (یا جسمیہ) میں خلیوں کی علیحدہ غلیحدہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جو ایک محدود ہم آہ بھی کا مظربو تا ہے۔ یقینا "یہ بھی اللہ کی خوبصورت تخلیق کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ گرانسانی خلیہ 'چو نکہ بہترین ہے بہترین کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے اس کی خصوصیات اور قابلیت بھی غیر معمولی ہوتی ہیں۔ جگر کا خلیہ ایسے ایسے کیمیا (کیمیکل) بنا تا ہے جو کوئی فیکٹری بھی نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر بیر دوئے ذمین پر پائے جانے والے ہر قشم کے زہر کی کیمیائی ساخت کو تبدیل کردینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی جسم پر زہر کا اثر صرف زیادہ تعدادیس زہر کھا جائے ہوتا ہے۔ اس میں انسانی جگری کمزوری کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

انسانی دماغ کا عصبی خلیہ 'جو سائز میں دس مائیکرون (میٹر کاوس لا کھواں حصہ) ہے بھی چھوٹا ہو آ ہے۔

ا پی یا دواشت میں ' یا دواشت کے ذخیرہ کی اہلیت کی اکائی لیعنی بٹ (BIT) کی تقریبا " وس لا کھ تعداد کو ذخیرہ کرسکتا ہے اور تخلیق شدہ مادہ کی ہیہ سب سے زیادہ اور آخری درجہ کی صلاحیت ہے۔

انسانی جہم کی حفاظت پر مامور خون کے سفید خلیوں کی سرگزشت "بہترین تخلیق" کے رازی حامل ہے۔ اجنبی اور نے پیدا ہونے والے خلنے (سیل) کویہ خلے سینکڑوں کی تعداد میں گھیر لیتے ہیں۔ اگریہ نیا خلیہ کینسروالا خلیہ ہو تو یہ اسے فورا" مارڈ التے ہیں۔ خون کے ان سفید خلیوں کو گلے کے غدود (تھا نمس) میں تقریبا" تمیں ہزار نشانیاں یا تنجیاں عطاکی گئی ہیں جن کی مدوسے وہ اس خلنے کو شاخت کر سکتے ہیں۔ یہ تنجیاں اس قدر حساس ہیں کہ کوئی بھی کینسروالا خلیہ یا کوئی اور اجنبی خلیہ "گرچہ وہ بیاری والانہ بھی ہے ، فورا" ختم کردیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعضاء کی بیوند کاری کے سلط میں اس قدر مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ سفید خلیوں کا بیہ عمل ایسی جدید اور اعلی درجہ کی حیاتیا تی ترقی کو ظاہر کرتا ہی جو کسی اور مخلوق کے لئے ممکن نہیں خلیوں کا بیہ عمل ایسی جدید اور اعلی درجہ کی حیاتیا تی ترقی کو ظاہر کرتا ہی جو کسی اور مخلوق کے لئے ممکن نہیں ہے اور ایسی صلاحیت والی کوئی چیز کسی لیبارٹری میں نہیں بنائی جاسکتی یہ اس طرح بہترین تخلیق (احس

اس سے قبل دو سری آیات کے سلط میں میں نے رحم پادر میں انسان کی جسمانی نشو ونما کے دوران کئ جیران کن نظاموں اور افعال کاذکر کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یماں بھی ایسے ایسے غیر معمولی حیاتی انمال پائے جاتے ہیں جو کسی اور مخلوق (جسمیہ) میں نہیں ہوتے۔ انسانی جسم میں تقریبا "لا محدود خصلتوں کے اسرار (کوڈ) کو مقرر کرنا عقل انسانی کو حیران کردینے والی بات ہے اور عام فہم دادراک سے بالا ترہے۔ یماں تک کہ مہین ترین ابھری ہوئی سطح مثلاً انگلیوں کے نثان (فنگر پرنٹ) جو اربوں انسانوں میں سے ہرایک شخص کا مہین ترین ابھری ہوئی سطح مثلاً انگلیوں کے نثان (فنگر پرنٹ) جو اربوں انسانوں میں سے ہرایک شخص کا مختلف نقشہ بناتی ہے۔ انسانی مادہ منویہ (SPERM) کے چھوٹے سے چھوٹے کارڈ میں پہلے ہی سے درج (کوڈ) کردیئے جاتے ہیں۔ انہائی چھوٹے سائز کے بیہ کارڈ یا فارمولے ایک مائیکرون سے بھی نہیں تا ہے جاتے ہیں۔ انہائی چھوٹے سائز کے بیہ کارڈ یا فارمولے ایک مائیکرون سے بھی نہیں تا ہو جا کے بیت ہرانسان کے چرے کی ایک علیحدہ تصویر بھی انہیں کارڈوں میں درج شدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جینی ریکارڈ جو تا قابل یقین باریکیوں اور موشکافیوں کو ظاہر کرتے ہیں انسانی تخلیق کے لامحدود حسن کو بھی خینی ریکارڈ جو تا قابل یقین باریکیوں اور موشکافیوں کو ظاہر کرتے ہیں انسانی تخلیق کے لامحدود حسن کو بھی ظاہر کرتے ہیں انسانی تخلیق کے لامحدود حسن کو بھی

DNA لیکیول پر جن کی پیائش ملی ائٹیرون میں کی جاستی ہے 'انسانی فوٹوگراف کو ثبت کرنایا کا ڑھنا ساری کا نئات میں بھترین ساخت کے آرٹ کی نمائش کرنا ہے۔ انسانی جسم جو احس تقویم ہے 'میں جینی رازوں کو انتہائی نزائک اور کمال کے ذیعے ایک نقطے کے دس لاکھویں جھے میں درج کردیا گیا ہے۔ ہی وہ نا قابل یقین مجوبہ بات ہے جو مادہ کے اندر بھترین ساخت کے راز کو ایک آرٹ کی طرح پیش کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بطور خاص یا دوہانی کے لئے قرآن اپنی لامحدود دانائی میں 'پہلی اور دوسری آیات میں ایک معجزاتی یغام عطاکر تا ہے۔

آب اس حقیقت کا اظهار کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ مردانہ مادہ منویہ لینی (SPERM) بے حد چھوٹے سائز کے اور لا تعداد ہوتے ہیں۔ جبکہ مال یا مادہ میں صرف ایک تخم یا اووم ہی ہو تا ہے اور کس طرح ان دونوں کا مجزاتی ملاپ پندرہ صدیاں قبل کے انسان کی عقل و منطق کوپاش باش کردیتا ہے؟

«قتم ہے انچراور زیتون کی.... ہم نے انسان کو بهترین ساخت پر پیدا کیا۔ "

چنانچہ تخلیق کے سلسلے میں اہم بات ہیہ ہے کہ بهترین ساخت العنی انسان کے مادہ منویہ اور دوسری طرف انجیراور زیتون کے مادہ میں کوئی نہ کوئی مماثلت ضرور ہونا جا ہے۔ چنانچہ بیہ ناممکن ہے کہ یہاں نرکے مادہ منوبیہ کی مشابهت انجیرے بیجوں سے اور مادہ کے تخم کی مشابہت زیتون سے نظروں سے او جھل رہ جائے۔اس سے بھی زیادہ حران کن بات ہے ہے کہ انجیر کے بیجوں کے سائز کی نبت زیتون سے تقریبا"وی ہے جو مردانہ سیرم ك خليم كم اده عورت كم مخم (اووم) سے -

اب میں ان دواہم پیقامات کا ذکر کروں گاجو اس سورۃ میں انسان کے بھترین ساخت پر پیدا ہونے سے متعلق ہیں۔ پہلے بیام کا تعلق اس موسم اور صحت ہے متعلق ضروریات سے جو کا نتات کی سب سے زیادہ تازک مخلوق لینی انسان کی پرورش کے لئے لازی ہے۔ جیسا کہ بہت سے مفسرین نے سمجھا ہے انچیز' زیتون اور پہلی تین آیتوں میں طور سینا کیا طور سینین کا ذکر مفید فضایا موسم کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر طور سینا ہے مرادوہ بیا ڈی ہے جو سزے کی بہتات سے پٹی پڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آب و ہوا اور موسم جو انجیر اور زینون کی پیداوار کے لئے موذول ترین ہے اور جس جگہ کے موسی حالات سرسزر پہاڑی (طور سینین) کے لئے مواقف ہول وہ خطہ انسانی صحت کے لئے بھی بمترین آب وہوا مها کرتا ہے۔ اس نقطة نظرے جنوبی بورب مثالی افریقہ بحیرہ روم (MEDITERRANEAN) کی پٹی اور ا مریکہ کا جنوبی ساحل ایسی آب و ہوا کی نمائند گی کرنے والے خطے ہیں۔ان علاقوں کے متعلق اہم ہات یہ ہے که وہاں ہوا کی رویں ایک طرف تو فضائی آلودگی کی روک تھام کرتی ہیں اور دوسری طرف وہاں کی بکثرت اور تھنی نیا تات کی موجودگی انسانی صحت کے لئے خوراک اور توانائی بھی بہم پہنچاتی ہے۔

چنانچہ شروع کی آیات انسان کواللہ کی طرف سے بھترین ساخت کی صحت کا نسخہ پیش کرتی ہیں۔ آج کل انسانی صحت کے لئے تین اہم اور ناگزیر ضرور تیں سمجھی جاتی ہیں۔ان میں سے پہلی ضرورت توصاف ہوا کا ہونا ہے۔ سرسزیماڑی کا نظریہ جے طور سنین کہا گیا ہے غیر آلود ہوا کی سب سے اچھی اور معجزاتی تعریف اور توجیہ ہے۔ آلودہ ہوا کی صفائی اور چھانے کے عمل کے ساتھ ساتھ تھنی نبا بات ہے آگیجن کی فراہمی' پنوں کے وجودمیں'' زندگی'' کے اسرار کاپہلو لئے ہوئے ہے۔

جماں تک قتم کھانے میں زیتون کا ذکر ہے بیٹی سائنسی پیام کی صورت میں تو یہ بھی انسان کے بھڑی ساخت 'ہونے کے راز کے لئے ایک مجزاتی عقدہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ زیتون ایسی غذا ہے جو صرف انسانوں کے لئے ہی مخصوص ہے۔ جماں تک اس کے اثر ات کا تعلق ہے تو یہ دریافت ہوا ہے کہ خلیوں کی جھلوں کے بھلوں کے اعمال تک کے خلیوں کی جھلوں کی پیدائش سے لیکر دماغی نیورون کی متعدہ کارروا ئیوں اور جنسی خلیوں کے اعمال تک کے لئے یہ ایک بجیب و غریب حیاتیاتی خزانہ ہے۔ مزید ہر آل وظامن ای جو دل کے پھوں اور جنسی خلیوں کی شخلیوں کی شخلیوں کی خلیوں کی شخلیوں کی متحدہ کردہ انسان کی حیاتیاتی ہر تری کو ظاہر کرتی ہے۔ جے قتم کی بناوٹ 'ایک وفعہ پھر اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ انسان کی حیاتیاتی ہر تری کو ظاہر کرتی ہے۔ جے بہترین ساخت کے اسرار کا حامل بنایا گیا ہے۔ زیتون جانوروں کا چارہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ زندگی کا ایک بہترین ساخت کے اسرار کا حامل بنایا گیا ہے۔ زیتون جانوروں کا چارہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ زندگی کا ایک بہترین ساخت کے اسرار کا حامل بنایا گیا ہے۔ زیتون جانوروں کا چارہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ زندگی کا ایک بہترین ساخت کے اسرار کا حامل بنایا گیا گیا گیا گیا گیا ہیں۔

جہاں تک انجیر کا تعلق ہے 'پودوں کی امرت یا آب حیات بنانے میں اس کا مقام دو سرے پھلوں سے متاز ہے۔ یہ امرت حیاتی کیمیا کا ایک نزانہ ہے جس میں پروٹین فاسفورس اور را نبوز کے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ یہ سیال جو دودھ کی صورت کا ہو تا ہے ایک ایسے لیبارٹری کے معجزے کی طرح تیار ہو تا ہے جس کا اعاطہ کوئی ذہن نہیں کر سکتا اور جو زمین میں زندگی کے اسرار کا حامل ہو تا ہے۔ یہ نہ صرف زمین سے حیات کی نمو پر زور دیتا ہے بلکہ یہ فاسفورس' را أیمپوز۔ پروٹین کے ایک جگہ ہونے یا انسان میں ڈی این اے موجود ہونے کی نشاندہی بھی کر تا ہے۔

انجیری یہ خصوصیت انسان کے وجود کی حیاتیاتی بنیادوں کو ظاہر کرنے کے علاوہ اس حقیقت کا بھی اظہار کرتی ہے کہ انجیری قوت بخش غذائیت بنیادی خوراک کا ذرایعہ ہے۔ یہ مرکب جو شروع میں اس دودھ کی طرح ہو تا ہے بعد میں انجیر کے بیجے کے لئے ایک ہائع قالب یا رحم کا کام سرانجام دیتا ہے۔ اور اس وقت یہ خلیوں کے لئے تین بنیادی مادوں کو بھی لئے ہوتا ہے۔ اللہ کاپاک پیغام ایک حقیقی حیات بخش خوراک والے دودھ کے لئے تین بنیادی مادوں کو بھی لئے ہوتا ہے۔ اللہ کاپاک پیغام ایک حقیقی حیات بخش خوراک والے دودھ کی یا ددلا تا ہے۔ یہ الیہ کی صلاحیتوں کا حامل کوئی مائع۔ انجیری بناوٹ انسانی حیات کے دوبنیادی سیال مادوں کی یا ددلاتی ہے۔ یہ مائع ہیں دودھ اور خون۔ چنانچہ اللہ کے ودیعت کردہ تین اسرار ' پینی صاف ہوا انجیراور زیتون کی خصوصیات اللہ کی اس مخلوق کے لئے نعمت اور رحمت ہیں جے انسان کہتے ہیں اور جو خود بھرین وجودر کھتا ہے اور جو اللہ کی شبیع کرتا ہے۔

#### THE MYSTERY OF THE 'BE' COMMAND

# إِنَّمَا آمُرُهُ إِذًا آراد شَيْعًا أَنْ يَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

ترجمہ: ''وہ توجب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس سے سے کہ اسے حکم دے کہ ہوجا۔ اور وہ ہوجاتی ہے۔'' (سورۃ کیلین- آیت 82)

HIS COMMAND, WHEN HE DESIRES A THING, IS TO SAY TO IT 'BE', AND IT IS.

CHAPTER 36 (YA SIN), VERSE 82.

اب میں ''ہوجا'' کے حکم کے سائنسی مضمرات پیش کروں گاجو ایک ایم حقیقت ہے کہ جس کا اعلان کئی آیات میں کیا گیاہے۔اور اس طرح یہ قرآن کے بنیادی قوانین میں سے ایک ہے۔

جب مثبت علوم (سائنسی علوم) انیسویں صدی عیسوی میں ترقی پذیر تھے تو یہ سمجھا جا تا تھا کہ کائنات ایک ایسا نظام ہے جوابدیت سے آہستہ آہستہ ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا۔ ہمارے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اس بے بنیاد درد شدہ نظریے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خبط ہے جے کچھ نام نماد جدید لوگ چھوڑ نہیں سکتے۔ ورنہ انہیں تخلیق کے سلسلے میں اللہ کے عظیم رموز واسرار پر ایمان لانا پڑے گا' جاہےوہ کا نئات کی ابتداء سے متعلق ہوں'یا ان میں کا نئات کے مادی پہلوؤں پر تحقیقات ہوں۔

بہرطور تخلیق ہے متعلق تھا کُق کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تین اہم چیزوں لینی فاصلہ 'فضائے بسیط اوروقت ہے متعلق نظریات اور تصورات کی گہرائی اور تکمل سوجھ بوجھ کا حاصل ہونا پہلی شرط ہے۔ ای طرح آسانی طبیعات (اسٹروفز کس) جو تخلیق کاریاضیا تی پروگرام ظاہر کرتی ہے 'کا علم بھی بیر مضوری ہے۔ ماضی کے برخلاف' آج کی سائنس نے وہ تمام تفصیلات دریافت کرلی ہیں جو قرآنی سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ میں ان کوالیک علیحرہ کتاب میں جمع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر میں اللہ کی تخلیقات کی ان سائنس قشریحات کو مختمر طریقہ سے بیان کروں گاجو قرآن میں دیئے گئے اس کے تھم دم

ہوجا" ہے مطابقت رکھتی ہیں۔

کی واقعہ کی ابتداء اور اختیام کے درمیان ہم آبھگی ایک انتمائی قابل توجہ نکتہ ہے اس واقعہ کا سے
درمیانی وقفہ ایک مفہوم میں موجودات کی قسمت بھی ہو تا ہے اور دو سرے معنوں میں وہ ذندگی کا دورانسیا
وقت بھی ہو تا ہے۔ جدید فزس اور بیالوتی نے ہمیں سے بتایا ہے کہ کوئی چیزا بی تخلیق کے ابتدائی ریاضیاتی
پروگرام کو تبدیل کرنے ہے ہی اپنی ہیئت کو تبدیل نہیں کر عتی۔ مثلاً فزکس میں کسی متحرک چیزی فطرت ہی
یہ ہے کہ وہ اس نتیجہ سے مطابقت رکھے جو اس کی تیزی (رفقار) یا فریکوئی الرکے عمل (ENGH)
سے کہ وہ اور توانائی کے باہمی عمل سے پیدا ہو۔ چنانچہ سورج اور زمین کے درمیان ہزاروں اثر ات میں
سے گزر کرروشنی کی ایک پیلی کرن بیٹیر کسی تبدیلی کے ہمارے آتھوں تک پہنچتی ہے۔

اب ہم اس آیت مبارکہ کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔اس آیت کامقصد دولفظوں پر مرکوزہ۔ان میں سے پہلا وہ ہے جو تخلیق لینی کائنات کی ابتدائی تخلیق سے متعلق ہے۔اس آیت کے ارشاد کے مطابق قادر مطلق نے حکم دیا کہ ''دہوجا''اور آن کی آن میں پوری کا ئنات وجود میں آگئی۔

دوسرے اس آیت کے منعنی اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور منشا 'کا نئات کے اعمال میں جب بھی جاہے وخل انداز ہو سکتی ہے اللہ جب بھی چاہے وہ اپنی منشاء سے سمی چیز کو بھی فورا ''وجودعطا کردیتا ہے۔

یہ دونوں خصوصیات اپنے اندر عظیم سائنسی معنی رکھتی ہیں۔ جن کو سیجھنے کے لئے پیشکی طور پر چند بنیادی مادی موشگافیوں کاعلم ہونا ضروری ہے۔ اس مقام سے آگے انسان کے لئے بیہ ناممکن ہے کہ وہ زمین پر اپنی مختصر حیات کے تجربے سے کا نتات کے آخر تی حد تک کے علم کی اتھاہ گرائیوں تک پرنچ سکے۔

اس آیت میں اہم کتہ یہ حقیقت ہے کہ یہ سارا خدائی عمل ایک کھے کے اندر ہی ہوجا تا ہے۔اس وجہ سے سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کی اپنی نوعیت کو سمجھا جائے۔اس سلسلے میں کچھ تشریحات تو موضوع نمبر 19 میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ بسرحال اس وقت میں اس موضوع کو ایک دو سرے نقطۂ نظرے بیان کرنا چاہوں گا۔

دوسری موجودات کے در میان وقت کی کیا حیثیت یا پوزیش ہوتی ہے؟ کیا وقت ایک سرگر می کا نام ہے یا سے بچائے خودایک مخلوق ہے؟ یقیناً " ہراہل ایمان سے سمجھتا ہے کہ جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ آئے اب دیکھیں کہ اس موضوع پر سائنس کیا کہتی ہے۔

عظیم وھاکہ یا بگ بیگ تھیوری جس کے متعلق ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں وقت کے سوال پر ایک

انتهائی خوبصورت اور دلچیپ نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ یہ یا در کھنا چاہئے کہ اس نظریے کے تحت کا ئنات کی پیدائش کا عمل 'ابتدائی عظیم دھاکے کے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصہ کے اندر اندو ہی مکمل ہوگیا تھا۔ اور کہکشاؤں کی ابتدائی تشکیل پہلے چھ سیکنڈوں کے اندر ہی ہوگئی تھی۔ گراس کے برفلاف 'کرہ ارض کے برا عظموں کے بننے 'اور اپنا اپنا موجودہ مقام حاصل کرنے میں کرو ڈوں سالوں کا عرصہ لگ گیا۔ اس علم کی برا عظموں کے بننے 'اور اپنا اپنا موجودہ مقام حاصل کرنے میں کرو ڈوں سالوں کا عرصہ لگ گیا۔ اس علم کی روشنی میں جو طبعی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ وفت ایک ایسی اکائی یا مقدار ہے جو 'دعظیم دھاکہ ''(یا بگ بینگ) کے ساتھ ہی وجود میں آگیا۔ بہت ہے اہر طبیعات یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی عظیم دھا کے کے ساتھ بگ بینگ کے ساتھ ہی وجود میں آگیا۔ بہت ہے اہر طبیعات یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی عظیم دھا کے کے ساتھ وقت کا بماؤ شروع ہوگیا۔ اور اس واقع سے پہلے وفت کے متعلق آج کی طرح سوچنا ہی ایک بیکار سی بات

مادی نقطۂ نظرے وقت ایک تخلیق ہے اور ایک پیدا کردہ سرگری ہے۔ کا نئات کی تخلیق کے بارے بیں اسلای سوچ کے تحت ''وقت سے پہلے ''کابیان اس طبعی علم وشعور سے پوی طرح مطابقت رکھتا ہے۔

اس نظریہ کی بنیا دیر اب ہم فزکس کے اہم حقائق کا گھری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کویا دہوگا کہ اس کتاب کے موضوع نمبر 4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشہور سائینسدان آ کین طائن کے نزدیک وقت بھی ایک مخصوص پیائش (COORDINATE) ہے اور ایک برابر کی تمثیل (COORDINATE) ہے۔ جبکہ مشہور روی ماہر طبیعات 'کولائی کو زیریف کے نزدیک وقت خود توانائی کی ایک شکل ہے۔ ماہر طبعیات ڈیوڈ فند کل طائن نے تو ''کرونونز'' (CORONONS) یا وقت کے ذرے کے وجود کا تصور باندھا ہے۔ یہ تمام طبعی نظریات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وقت 'ایک مخلوق ہے اور بید کہ یہ ایک ایک انگئی ہے جے اللہ نے پیدا طبعی نظریات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وقت 'ایک مخلوق ہے اور بید کہ یہ ایک ایک اکائی ہے جے اللہ نے پیدا

ہم اس بارے میں کوئی وجہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ نے اس کی تخلیق کو کیوں ضروری سمجھا۔ مگر پھر بھی ہمیں کا نئات کے افعال میں اس کے اثر اور عمل کا بخوبی اندا زہ ہے۔ ساوی نظام میں وقت کے اہم استعمال مختص طور پر حسب ذیل طریقے سے بیان کئے جاسکتے ہیں۔

ا- واقعات کا ترتیب دینا۔ اس کی مثال بہلے اور بعد 'کا تصور ہے جس کی مثال رات اور دن کے درمیان اختلافات کو ظاہر کرنا ہے۔

2- بہتات کے دور میں واقعات کا اختیام پذیر ہونا ان کی ابتداء اور انتہاء 'جیسے زندگی اور موت یا نیند اور دوسرے فعل وغیرہ۔

3- مختلف حالتوں کے مادہ اور توانائی کی تخلیق اس سلسلے میں وقت جورول ادا کر تا ہے وہ بچیر اہم ہے۔ ۲۷۸ توانائی کی مختلف سطحوں پر کواننا (توانائی کی مخصوص اکائی) کی تھر تھراہٹ کے ذریعے مادہ اور توانائی کے درمیان تمیز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وقت کی مخصوص پیائش کے اندر ہی برقی مقناطیسی اشعاع یعنی ضیائیہ (PHOTONS) کے جھولنے کے عمل ہے مختلف رنگ پیدا ہوتے ہیں۔اگر روشنی کی شعاعیں متنوع قتم کی حرکات یا لہریں نہ رکھتیں تو پوری کا نکات محض ایک ہی رنگ کی روشنی والی (مونو کرومیٹک) ہوتی۔

4- پہلے ہے مقرر کردہ قسمت کا عمل میں آنااس اکائی کی ریاضیات پر مخصر ہے جے ہم''وقت''کانام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر چہ پوری زندگی کا پروگرام پہلے ہے حاملہ تخم (اووم) میں درج کردیا جا تا ہے اس کھھے گئے پروگرام شدہ عمل کے دوران میں انقال پذیری وقت ہی کے محور پر مخصر ہے (اسے دنیا کی دوری بھی کہتے ہیں) چالیس ہفتوں کے اندرا یک بچہ رحم مادر ہے باہر زندہ رہنے کے قابل ہوجا تا ہے۔اس طرح زندگی کی سکرین پروقت ایک پہلے ہے متعین پروگرام کو آشکار کرتا ہے۔

5- سب ہے آخر میں لیکن اہم بات ہے کہ وقت بھی پیا کتوں یا جتوں (ڈائی مینشن) کے نظام کے اندر تبدیلی کا شکار ہوسکتا ہے۔ عام تین جتوں (تھری ڈا کیمیشنر) میں وقت کا عمل بالکل واضح نظر آتا ہے۔ لیکن یہ پانچویں اور چھٹی جتوں میں بالا ساوی (غیرمادی) اور پچکدار ہوجا تا ہے (بیہ جنت میں وقت کا نظریہ ہے جو موضوع نمبر 8 میں زیر بحث آچکا ہے۔)

ان تمام سائنسی مقائق کے پیش نظراب ہم 'نہوجا''والے تھم کامطالعہ کریں گے۔اللہ کا فرمان کہ 'نہم اے تھم دیتے ہیں کہ 'نہوجا''اور وہ ہوجا تا ہے ''اسی ہی طرح سے عظیم دھاکہ (بگ بین) کے وقت بھی ہوا۔
اس لیے کہ وقت بھی دو سری ہر چیز کے ساتھ ساتھ اسی تھم اور منشا کے اللی کے ذریعے پیدا ہوا۔ منشائے اللی کی زمان و مکان سے بالا قوت اور شدت کا عمل' زندہ اور بے جان ہر مخلوق پر اسی لمحے میں ان کے وجود کے اپنے اپنے اپنے مصوص پروگراموں کی صورت میں ہوا۔ یہ واقعہ' وقت کے تسلسل میں اپنی باری آنے پر پھراس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ 'نہوجا'' والے تھم کی خصوصیات کے تحت اپنے دیئے گئے پروگرام پر عمل کرے' مشاؤ دنیا کا خاتمہ 'نہوجا'' کے تھم کے مطابق پروگرام دے دیا گیا ہے۔ اور وقت'ایک اچھے خادم کی طرح اس پروگرام کو روبہ عمل لانے کے بعد اسے ختم کردیئے پر مامور ہے۔ آیے اب ہم ان تمام سوالوں کے جوابات کو 'نہوجا'' کے تھا ظریس دیکھتے ہیں جن کو ہم ساری زندگی سوچتے رہے ہیں۔

ظالم اپنے ہی ظلم سے بڑاہ ہو گا۔ یہ خدائی پروگرام کا نا قابل تبدیل قانون ہے۔ جس طرح بجلی کی ننگی تار چھونے سے ایک شخص مملک بجلی کا شکار ہوجا تا ہے'اس طرح ظالم لوگ بھی اپنی ہی انسانیت سوزی کے ذریعے بڑاہ ہوجا ئیں گے۔اس مخصوص وقت تک کی ڈھیل ان کو اس لازی مقدر سے نہیں بچا سکتی۔ اب دیکھئے کہ کرہ ارض کے پوری طرح بننے میں طویل عرصہ ''ہوجا'' کے عکم کو پورا کرنے میں خدانخواستہ ایک غیر متوقع سنتی کو ظاہر نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے برعکس کرہ ارض کا ٹھنڈا ہونا'اور اس کے کیمیاوی اور ارضیاتی ڈھانچہ کا بننا اس کی ہوا 'میں اور اس کی فضا ''ہوجا'' کے عکم کے تحت پہلے ہی لمجے میں بروگرام دے دیئے گئے تھے۔ اس کی اٹل تقذیر کو تو وقت کے عمل کے تحت اس طرح سے پورا ہونا تھا۔ یہ دنیاوی وقفے جو جمیں اسنے طویل محسوس ہوتے وہ اس لئے ہے کہ خود ہماری زندگیاں ہی بہت مختصر ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ جمیں 'اور محفوظ میں درج پروگرام کاعلم بھی نہیں ہوسکتا۔

''بہوجا'' کے تھم میں دونوں چیزیں لینی اٹل ہونا اور رفتاریا شدت' کا ہونا ضروری ہے۔ فوری خدائی منشا کا اس پروگرام میں ظہور ہے۔ اس خصوصیت کی ابتداء ایک چابی بھری گھڑی کی طرح فوری شروع ہوجاتی ہے جب ایک دفعہ کسی ہونے والی شے کی زندگی کا پروگرام بن جاتا ہے توالیک طرح ہے' وہ واقعہ ہوچکا ہوتا ہے۔ اس کئے یہ آبیت کربمہ ارشاد فرماتی ہے کہ ''نہم کہتے ہیں ہوجا اور وہ ہوجا تا ہے۔''

اب دوہارہ ان تمام کمکٹاوک علیوں اور ایشموں کی طرف توجہ کریں جن کے وجود سے کا نکات بنی ہے۔

یہ سب ایک نہ تبدیل ہونے والی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور یہ ان چیزوں کا ریاضیا تی پروگرام ہے نہ

کہ ان کا مادی وجود - دو خدلیہ کیمیائی طور پر بالکل ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا الگ الگ پروگرام

ہی ہے جو ان کو مختلف خصوصیات یا سمرتیں عطا کر تا ہے۔ تمام ایٹم اور اشعاع اسی اصول کے تابع ہیں۔ براور

بنفٹی رنگوں میں فرق صرف ان کو ظاہر کرنے والی شعاعوں کے ریاضیا تی فرق کا اظہار ہے جو ان کا مقدر ہے۔

بنفٹی رنگوں میں فرق صرف ان کو فلا ہر کرنے والی شعاعوں کے ریاضیا تی فرق کا اظہار ہے جو ان کا مقدر ہے۔

چنانچہ ہر مخلوق کے لئے اس کی انفرادیت اسکے ریاضیا تی پروگرام میں مضم ہے۔ اور وہ ''بہوجا'' کے حکم سے پیدا ہونے والا پروگرام ہی اس کا مقدر ہے۔ سائنس کی یہ حقیقت صاف فلا ہر کرتی ہے کہ 'مہوجا'' کے حکم کے ذریعے ہی ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور پہلے سے مقرر کردہ ہوتی ہے۔ در حقیقت مقدس آیت کی یہ تشریح ہی حیات بعد از موت میں ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے ایک محکم 'معین اور سائنڈیفک جواب ہے۔

حیات بعد از موت میں ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے ایک محکم 'معین اور سائنڈیفک جواب ہے۔

اس نقطۂ نظرے یہ آیت کریمہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ اس ارضی دنیا کا خاتمہ اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ''ہوجا'' کے تکم کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی انسانوں کے حیات بعد الموت کا پروگرام اس مٹی میں اس طرح قائم کر دیا گیا ہے جیسے اس دنیاوی حیات کا پروگرام مادہ منوبہ میں پہلے سے مقرر کردیا گیا ہے۔ یوم حساب بھی اس ''ہوجا'' کے تکم کے مطابق ہے جس کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آئی۔

مزید بر آں' پیدائش' نقدیر کا بعینہ ہونا' موت اور انسان کا بوم حساب پر دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی تھم خداوندی سے پروگرام شدہ ہے۔ چنانچہ اس امر کانہ ہونا قطعی ناممکن ہے۔ یہ انسان کی تقدیر ہے کہ وہ زمین ے دوبارہ پیدا ہوجائے بالکل ای طرح جس طرح - اللہ کے عکم "ہوجا" کے پہلے ہے لکھے ہوئے ثبوت کے طور پر رحم مادر میں پڑنے والا مادہ منویہ (سپرم) نیچے کی پیدائش کولا ذی بنادیتا ہے۔ آیت نمبر 83 کایہ فرمان کہ "
پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو "ہوجا" کے عظم کی تشریح کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ رب جلیل کی طرف ہمارا لوٹ جانا ایک نا قابل تبدیل خاتمہ ہے۔

مورۃ کیمین کے آخری صفحہ پہ با آسانی نظر آجا تا ہے کہ کس طرح قرآئی آیات کی تشریحاس کی دوسری آیات کی مدرے کی جاسکتی ہے۔ جمال ہر آیت دوسری آیات کی شرح ہے۔ اس آیت سے پہلے جو ''بہوجا'' کے علم کو مستحکم کرتی ہے'انسان کا مادہ منویہ کے ایک قطرے کی مدد سے تخلیق ہونے کے پروگرام کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 82 کی قرآئی تشریح' تمام مخلوقات کے ریاضیاتی پروگرام کے سلسلے میں' آیات نمبر 71 سے 81 میں ہی بائی جاتی ہے۔

آ ٹر میں 'میں اس فرمان کہ''اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو'' کے بارے میں پچھ کہنا جا ہوں گا۔ اللہ کی طرف اس طرح لوٹائے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟

اس آیت کے ظاہری معنی توانسان کا یوم حساب کے دن حساب کا ہونا ہے۔ اور بہت سے مفرین
اس نکتہ پر متفق ہیں۔ لیکن یہ آیت بالکل صاف طور پر سائنڈیفک معنوں کی حال ہے۔ جیسا کہ ہیں نے اوپر
بیان کیا ہے ہر تخلیق خود ''جوجا'' کے عظم کا لکھا ہوا ثبوت ہے۔ ہروا قعہ کو اس عظم کے ذریعے پروگرام کردیا گیا
ہے۔ چنانچہ اس کا ایک اختیام تک پنچنا اس کی قسمت ہے۔ انسان کا دنیاوی وجود بھی اسی عظم کا ایک حصہ
ہے۔ یعنی اس کا وجود اس دنیا ہے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی۔ اس کی وجہ سے دنیاوی زندگی کا جمیجہ روح کی
طرف مزجانے پر منتج ہو تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح دنیاوی آلا کشوں سے نجات پانے کے
بعد اللہ سے زیادہ قریب ہوجاتی ہے۔ اللہ کا اصل تصور ایک طرح سے اس کی طرف لوٹے کے تصور کو پیدا
کرتا ہے۔ فرکس میں اسی قسم کا نظریہ ملت ہے۔ ایک ایٹم میں محبوس مادہ توانائی کی صورت میں جب آزاوہ ہو تا
ہے تو وہ ایک بے پایاں و سعت اور کا نتات کے قربی تعلق سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بعد
ازموت زندگی بھی اللہ کا قرب حاصل کرے گی۔ جس کا ذریعہ ایک پکا اور رائے ایمان ہی ہوگا۔

#### موضوع نمبر 48 جنت کاراز

#### THE SECRET OF PARADISE

### عِنْدُ سِنُرَةِ الْمُنْتَعَىٰ

#### عِنْدُهَا جَنَّهُ الْمَأْوَى اللَّهُ

ترجمہ: سدرة المتهار (بیری کے درخت کے آخری سرے پر) جنت الماوی (پناه کاباغ) واقع ہے۔"

....THERE AT THE LOTE-TREE OF THE BOUNDARY, AND NEARBY THE GARDEN OF REFUGE.

CHAPTER 53 (THE STAR), VERSES 14-15

میں نے یہ تحریب قرآنی آیات کی سائنسی تو جیسہات بیان کرنے کے لئے وقف کی ہیں اور ہالآخر میں نے اس امر کی ضرورت محسوس کی ہے کہ جنت کے نظریے سے متعلق سائنسی تشریح بھی پیش کروں۔ اس احساس کی دووجوہ ہیں۔

الف : اول توبیر کہ ان محد اور دہریئے لوگوں کوجو یہ کہتے ہیں کہ جنت کا نظریہ سائنس سے مطابقت نہیں رکھ سکتا ایک ایسا جواب دیا جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔

ب : جنت سے متعلق ان غلط تثبیمات کا سدباب کیا جائے جو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اگرچہ اس میں بدنیتی نہیں ہوتی۔

یہ کئے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جنت کے نظریے کو صرف دنیاوی اصولوں ہے ہی جانچ کتے ہیں۔ بہرحال جنت سے متعلق قرآن میں اور جگہوں پر بیان کردہ خاصیتوں کو مد نظرر کھ کر میں اس پر سائنسی ہم آ ہنگی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور سب سے زیادہ اہم سائنسی پیغام جو اس مضمون پر روشنی ڈالٹا ہے وہ سورۃ النجم ہی میں موجود ہے۔ آ ہے 'سب سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ جنت کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی خود اس آیت نے فراہم کیا ہے۔

جنت بیری کے درخت کے آخری سرے یا سرحد پر ہے۔اس کے متعلق تمام تفاسیر میں مختلف قتم کی

تشریحات کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ سائٹیفک نقطۂ نظرے اس کا مطلب نظام کا نکات کا در خت ہے۔ یا ہماری اس تین جتوں والی کا نکات کی سرحد کچھ مفسرین نے چھے آسمان کی سطح کو مادی کا نکات کی سرحد قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ تصور 'آسٹروفور کس کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے (دیکھنے موضوع نمبرا3) یہ کوئی بحث طلب مسئلہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ آیت جنت کو الیبا ظاہر کرتی ہے جو اس مادی کا نکات کی سرحدوں سے آگے ہے۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ جنت 'اس مادی کا نکات کے اندر نہیں ہے۔ جیسا کہ بیس نے اس سے قبل ایک موضوع (نمبر7) ہیں جسامت کی پیاکٹوں (ڈا نمٹٹنٹر) پر بحث کے دوران نشاندہ کی تھی کہ کا نکات ہیں جہتی بیاکٹوں (ڈا نمٹٹنٹر) کے متعدد پیائے ہیں۔ فضائے بسیط جس کی بنیاد لمبائی 'اونچائی اور چوڑائی کی جتی بیاکٹوں پر ہے 'مادی وجود کی فضا ہے۔ گران تین جتوں والی پیاکٹوں کے علاوہ جسامت کی اور پیاکٹیں بھی پیاکٹوں پر ہے 'مادی وجود کی فضا ہے۔ گران تین جتوں والی پیاکٹوں کے علاوہ جسامت کی اور پیاکٹیں بھی ہیں 'جو ان بانچویں اور پھٹی جتوں سے شروع ہوتی ہیں جن کا وجود بھی تسلیم شدہ اور پیلیٹی ہے۔ جتوں کی یہ پیاکٹیں آپس میں ایک دو سرے کے در میان ایک فضا کیں بناتی ہیں۔ جو عام فضا سے مختلف ہوتی ہیں۔ ورحقیقت اللہ جل شانہ 'نے متعدد فضاؤں کو کتاب کے صفحوں سے تشبید دی ہے (دیکھیے موضوع نمبر24)

چنانچہ جنت دور سرحد کے بیری والے درخت کے قریب ہے لینی اس مقام یا کائناتی نقطے پر جمال سے
کائنات ختم ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم موشگافی سامنے آتی ہے۔ وہاں لیعنی اس حدے آگے کیا چیزہے ؟ تو
وہاں '' پناہ کا باغ '' یا جنت الماوی ہے۔ ان مقامات پر پہنچنے کے لئے اس مادی کائنات کی حدود سے نکل جاتا
ضروری ہے۔ یہاں سوال فاصلے کا نہیں ہے بلکہ یہاں' رفتار (اپویٹر) کی بات ہے۔ ایک گھومتی ہوئی تیز
حرکت ایک اساجی مہیا کرتی ہے کہ جو مادی وجود کے صفح سے جنت کے صفح میں پہنچا دیتی ہے۔ بلاشک سے
ایک الی صلاحیت ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور جس کا استعمال بھی اسی خالق دو جماں کے
محمے ہوتا ہے۔

اس آیت کا دوسرا پیغام اس بیان میں دیا گیا ہے جو مادہ کی آخری سرحد کی نشاندہ کرتا ہے۔ عبی میں حدود کے نظریہ کو بیان کرنے کے مختلف قتم کے متعدد طریقے موجود ہیں۔ مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے اس طریقہ کو بطور خاص چنا ہے۔ جنت کا نکاتوں کے کناروں پر ہے۔ یہ تخلیق شدہ چیزوں کے نظام کے کناروں پر ہے۔ یہ کا بکاتوں کا درخت جو پر ہے۔ یہ کا نکاتوں کی سب ہے اہم اصلیتیں جنت میں بھی موجود ہیں۔ بلکہ کا نکاتوں کا درخت جو اگرچہ عام کا نکات میں بھی نظر آتا ہے 'وراصل جنت کی کا نکاتوں کا پودا ہے۔ اس موجودہ ونیا کا تمام حس' بنت کے حسن کا ایک دھندلا ساپر تو ہے۔ جنت ایک حقیقی زندگی کا نام ہے جبکہ یہ مادی دنیا محض دو جتوں والا ایک فلمی کارٹون ہے۔

دو نظریے 'جن کے سلسے میں انسانی ذہن کو سب سے زیادہ مشکل پیش آئے گی وہ جنت میں وقت اور کشش ثقل (وزن) سے متعلق ہیں۔ تین جنوں (تھری ڈائمنشل) کا نتات یعن ہماری مادی دنیا 'میں جو مادی نسبتیں اور رشتے تمام چیزوں اور جانداروں پر بے حد شدت سے اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہیں وقت اور ثقل یا وزن جبکہ جنت میں جو پیا کشوں کی ایسی جنوں 'جیسے چھٹی 'ساتویں اور آٹھویں جت 'سی بنی ہوتی ہیں وہاں تو ہیں مہوکر مطابقت کر لیتے ہیں یا پھر یہ اثر ات غیر صرح کیا غائب ہوجاتے ہیں۔

آئے سب سے پہلے ہم جنت میں کشش ثقل اور وزن کے موضوع پر غور کریں اس سلسلے میں ہمیں قرآن حکیم سے دواہم پیغامات ملتے ہیں "باغ جن کے نیچے دریا ہتے ہیں۔" اور "اریکته" (خوب آراستہ پیراستہ تخت) جس کی تعریف یا توجیہ انسان ہی سے نسبت رکھتی ہے اور جنت کے مقام کو ظا ہر کرتی ہے۔

ان دونوں تو پفوں سے بہ بقیجہ نکاتا ہے کہ جنت میں کشش ثقل یعنی دزن اور جذب ہونے کی خاصیت بے حد کم ہوجاتی ہے۔ اگر جنت میں بھی وزن کا تصوروہی ہو آجو زمین پر ہے تو آیت اس طرح ہوتی ''باغ جن کے اندر دریا ہتے ہیں ''نہ کہ باغ جن کے نیچے دریا ہتے ہیں۔ '' چنانچہ ایک لحاظ سے جنت میں ہوا میں ہی معلق رہنا ممکن ہے یعنی اس خوبصورت اور شاند ار زندگی میں جنت کے دریا جنتی لوگوں کے نیچے ہمہ رہے ہول گے۔ ار کہتہ کا تصور اس تشریح کو مزیر برحماوا دیتا ہے۔ اس سے مراد جنتی لوگوں کے لئے ایسی جنت ہوگی گے۔ اس سے مراد جنتی لوگوں کے لئے ایسی جنت ہوگی جال وہ قرآن میں دیئے گئے ایک مقام سے تمام سمتوں کا نظار اکر سمیں گے۔ چنانچہ وزن کا وجود اور ثقلبی جنش جو ونیا کی موجود ات کے لئے لازی سمجھی جاتی ہے جنت میں بھی ہوگی۔ البتہ اس کا انجمار ایک اور اعجوبہ پر ہوگا۔ یعنی اگر اس اعجوبہ چیز کے لئے ضروری ہوگاتواس کی تخلیق بھی ایک مخصوص واقع سے منسلک اعجوبہ پر ہوگا۔ یعنی اگر اس اعجوبہ چیز کے لئے ضروری ہوگاتواس کی تخلیق بھی ایک مخصوص واقع سے منسلک ہوگی' رجیسے کہ دریا وک کا بہنا۔)

جنت میں وقت کا تصور بھی کشش ثقل ہے اس طرح مماثلت رکھتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو وقت واقعات کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے چو نکہ وقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس لئے بیزاری (بور ہونے) کا بھی کوئی تصور نہیں ہوتا۔ نہ ہی اس کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ جنت میں کسی بھی خواہش کا فوری طور پر پورا ہوجاتا (سورۃ النحل) نا قابل بیان حد تا خوبصورت مسرقوں کا ایک کے بعد ایک حصول بھی وقت کی انتہائی آہستہ لہوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے چنانچہ وقت وہاں ایک نہ رکنے والا انسان کولا ذی طور پر وقت کے اوالا عمل نہیں ہے بلکہ جنت میں بیر انسان کی خدمت کا ایک مسرت بخش ذرایعہ ہے۔ مثال کے طور پر روشنیاں اور گوتاگوں رنگ عام دنیا میں اپنے جلوے وکھانے کے لئے وقت کے اعمال کا سمارا لیتے ہیں۔ جبکہ اس کے بر عکس جنت میں ان کی خصوصیات اور اثر ات الگ قتم کے ہوں گے۔ سب

ے اہم مثال سورۃ الرحمٰن میں زمرہ جیسی سمز جنت کا ذکر ہے۔ اس طرح جنت میں سو تگھنے کی حس بھی مختلف فتم کی ہوگا۔ وقتم کی ہوگا۔ وقتم کی ہوگا۔ جو اس مسرت اور شادمانی کی نمائندگی کرے گی جو انسان کی کلیت میں بھیل جائے گی ہیہ قدرتی بات ہے کہ اس کتاب میں جمال ہم بنیادی طور پر سائنسی حقائق کا مطالعہ کر رہے ہیں جنت کے وقوع اور وہاں کے حالات پر زیادہ تفصیل ہے بحث کرنا ممکن نہیں ہے۔

جنت کا ایک اہم پہلو'اس کے اندر انسان کے مادی اور جسمانی وجود کا غیر فانی ہوتا ہے۔ ہر کوئی میہ جانتا اور مانتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے کے بعد حضرت آدم ًا پنے خاکی جسم کے ساتھ ہی جنت میں رہتے تھے۔ چنانچہ میہ ثابت ہے کہ انسانی جسم کی تخلیق اس نمونے پر کی گئی ہے کہ وہ بھشہ بھیشہ کے لئے جنت میں رہ سکتا ہے۔ زمین پر انسان کا بید فانی وجود تو ایک مختصر وقتی دور لگتا ہے۔ خاص طور پر جب اس کا موازنہ اس اصل حیات سے کیا جائے جو جسمانی حالت میں ہی 'جنت میں سدا جاری رہے گی۔

اس دنیا میں جو چیز جسم کو موت ہے ہمکنار کردیتی ہے وہ ہے توانائی کا ختم ہوجانا۔وقت کے عمل اور ثقل (وزن) کی وجہ سے بید دنیا انسانی جسم کو توانائی کے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے اور اس کے مطابق خوراک کو جسم میں ڈالنے پر مجبور کردیتی ہے۔ بالآخر اس سارے سلسلے کا نتیجہ پراگندگی اور موت کی صورت میں فلاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت خلیوں اور شوں کا بوڑھا ہونے اور موت سے ہمکنار ہونے کی وجہ جسم میں خوراک کے ذخیرہ ہونے کے عمل کی وجہ سے خون کی نسوں کا سکڑنا 'فرسودہ ہونا اور سخت یا کرخت ہوجانا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا۔

مگر جنت میں توانائی کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہاں وزن اور وقت کے عمل کوہی علیحرہ کردیا جاتا ہے۔ صرف جنت کے بھل ہی وہاں مسرت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوچکا ہے کہ بھل نشو اور خون کی نسوں کی فرسودگی کی وجہ نہیں ہوتے۔ توشیح اور تشریح کے علم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہماری جلد ایک مخصوص بناوٹ والی ہوگی۔ اس لئے کہ حضرت آدم گو جنت سے نکالتے وقت یہ تھم دیا گیا تھا کہ ''برہنہ ہوجاؤا ورینچے اترو۔''

یہ مخصوص جلد'اہریت کا غلاف سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کی طرف آتے وقت ہمیں اس مخصوص جلدے جدا کر دینا ہی وہ سب سے زیادہ اہم وجہ ہے جس نے اس مادی دنیا میں ہمیں فنا کی زنجیروں کے ساتھ جکڑر کھا ہے۔

چونکہ جنت میں متعدی بیاریوں کینسریا دل کی بیاریاں جو فنا اور موت کا سبب بنتی ہیں 'نہیں ہو تیں 'تو وہاں زندگی کی ابدیت کا تصور بھی مشکل نہیں ہے۔ مزید بر آن چونکہ خوبصورتی کوبگاڑنے والے عوامل یعنی بردھایا اور جھریوں کا پڑتا اس مخصوص جلد کی وجہ سے نہیں ہویاتے توجنت میں اس لئے ابدی حیات کے ساتھ

ساتھ لافانی حسن بھی بر قرار رہے گا۔

ایک اور ہم نکتہ یہ ہے کہ جنت میں جو مشروبات پینے کو ملیں گے ان میں آب حیات کا را زیناں ہے۔ جیسا کہ کئی آیات میں اس کا ذکر آچکا ہے۔ یہ مشروبات مسرت اور شادمانی کے ساتھ ساتھ انسان کو ہمیشہ کے لئے توانائی نہ ختم ہونے والی غذائیت اور آزگی بھی فراہم کرتے رہیں گے۔

چنانچہ جنت ایک علیمہ قسم کی کا نتات ہے۔ اور اس مادی اور طبعی وجود سے بالکل مختلف ہے جس کے ہم اس دنیا میں عادی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے سائٹیفک نقطۂ نظر سے اس کا کم از کم ایک تصور تو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے قرآن اس تصور کو اس طرح پیش کر تا ہے کہ آخری سرحد کے ہیری والے پیڑ کے برابر میں 'یہ تخلیق کی عظیم فزنس کو آشکار کرتا ہے۔ اب اس بیان کے صدیوں بعد زیادہ تعداد کی جنوں (ڈا مُنشنز) کا شعور پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور یہ احساس پیدا ہوگیا ہے کہ یا نیچویں 'چھٹی اور ساتویں جنوں کی وجہ سے کئی اور فضا کیں بھی وجودر کھتی ہیں۔

پی پویں پی دور عادیں . دی جا ہوں ہوں ۔ بعد اللہ میں جنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یمان بھی ہمیں طبعی اور مادی علم کی جنت میں فرشتوں کا وجود بھی الی مخصوص جنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یمان بھی ہمیں طبعی اور مادی علم کی اہم تفصیلات قرآن ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ جنت میں وقت اور کشش ثقل چونکہ ایک معمولی نظر آنے یمان تک کہ خود فاصلے ہی مئ جاتے ہیں۔ جنت میں وقت اور کشش ثقل چونکہ ایک معمولی نظر آنے والے پردے کی صورت میں باقی رہ جاتے ہیں اس لئے ہم ایسا حتی تقیجہ اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ جنت لا زوال حن اور مسرت کی ایک ایسی نا قابل تشریح دنیا ہے جو مادی فضا کی سرحدوں سے ذرا ہی پرے ہے۔

### موضوع نمبر 49 ماں کے دودھ کی اہمیت

IMPORTANCE OF MOTHER'S MILK.

وَالْوَالِدَاتُ بُرْضِعَيَ أَوْلَادَهُنَّ

حَوْلَيْنِ كَا عِلَيْنِ لِيَنْ آرَادَ إِنْ يُنْتِمَّ الْمَافُونِ لَا تُكَلَّفُ الْمَوْلُونِ لَا تُكَلَّفُ الْمَافُونِ لَا تُكَلَّفُ الْمَافُونِ اللّهُ يُولِيهِ هَا وَكَا مُولُونُ لَا تَكَلَّفُ الْمَافُونِ فَيْلُ ذَلِكَ فَإِنْ اللّهُ الْمَعْنُ وَعَلَى الْمَافِقُ اللّهُ ال

البقرة م) أيت الما

ترجمہ: جوباپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت کے دودھ پئے 'توما کیں اپنے بچوں کو کامل دو
سال دودھ پلا کیں۔اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے ہے انہیں کھانا کپڑا دینا ہو گا۔ مگر کسی پر
س کی وسعت سے بڑھ کربار نہ ڈالنا چاہئے۔نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا
ہے۔اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے نگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے

باپ پر ہے دیساہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑا نا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیرعورت سے دودھ پلوانے کا ہو' تواس میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو' وہ معروف طریقے سے ادا کرو-اللہ سے ڈرواور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہوسب اللہ کی نظر میں ہے۔" (البقرة آیت 233-)

ماں کا بچے کو اپنا دودھ پلانا خود اس کی اور پچہ کی صحت کے لئے بے حد اہم چیز ہے۔ کیکن بد قتمتی ہے پچھ مادہ پرست ڈاکٹروں اور ڈب کا دودھ بنانے والوں کے مشترکہ پروپیگنٹرے نے مال کے قدرتی دودھ کے خلاف ایسا ذہر پھیلایا ہے کہ مال کے دودھ کو بھی بھی تو تمسخر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ گر حالیہ سالوں میں سائنس اس بات پر مجبور ہوگئی ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت (WHO) کے کہنے کے مطابق اس فتم کے ہم پروپیگنٹرے کو ممنوع قرار دے دے۔

اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں ، حسب ذیل سوالوں کے جواب میں سائنسی نقطۂ نظرسے دول گا۔ ا- مال کا دودھ بچے کو کیا دیتا ہے؟

2- مال كا دوده كتني دفعه اور كتني و قفول سے بلانا جا ہے؟

3- ووده پلانے کا اثر ماں پر کیا ہوتا ہے؟

ان سوالوں کا جواب میں اس ترتب ہی ہے دول گا۔

#### 1- مال کے دودھ کی فطری صفات

اب یہ عام فہم بات ہے کہ غذائیت کے لحاظ سے انسان کو تین قتم کی بنیادی خوراک یعنی فاسفورس اور وٹامنزل کے وٹامنزکی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب اجزالیعن حیاتیات (پرو ٹینزی شکر۔ چکنائیاں 'فاسفورس اور وٹامنزماں کے دورہ میں موجود ہوتے ہیں مگراس دورہ کا فرق ہے کہ اس میں ہید اجزاء بے حد حیران کن اور نازک ترین تناسب سے مرتب شدہ ہوتے ہیں۔ اس کا زیادہ اہم را زیہ ہے کہ اس آمیزش میں چربی والے سالمے ہے حد چھوٹے ذروں کی صورت میں ایک جیسے تھیلے ہوتے ہیں۔

ماں کے جسم کی حالت چاہے کیسی بھی ہواس کا دودھ اس قدر مقوی ہو تاہے کہ ایک ارب پتی رئیس کے کھانے کی میزکی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بطور خاص پہلے چھے مہینوں میں تو نوزائیدہ بچے کی وٹامنزکی تمام کی تمام ضروریات ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں۔ تچی سائنس توان والدین کی نادانی پر بنستی نظر آتی ہے جو دو سرے مصنوعی طریقوں سے بچے کی ضروریات ' بشمول وٹامن می ' پوری کرنے کے لئے

سرگردان رہے ہیں۔

اب میں مال کے دودھ کی ہوش مم کردینے والی ایک خصوصیت کو بیان کروں گا۔

شروع کے چھ مہینوں میں ماں کے دودھ میں ایسی اینٹی بوڈیز (ANTI BODIES) پائی جاتی ہیں جو بچے کو چھوت چھات کی بیاریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس میں چچک سے بچاؤ کی اینٹی بوڈیز اس ماں کے دودھ میں بھی ہوتی ہیں جھی ہوگی نہ ہوئی ہو۔ حیاتیا تی طور پر یہ ایک نا قابل حل معمہ ہے۔ البتہ یہ اس حقیقت کی نشاندہ ہے کہ اللہ 'انسان کو کس طرح سے عزیز رکھتا ہے اور اسے کمتنی اہمیت دیتا ہے۔

کچھ طحد اور بے دین سا نسمدانوں کا یہ احتقانہ بیان ہے کہ ماں کے دودھ میں فولاد (آئرن) کی کمی ہوتی ہے۔ حالیہ سالوں میں یہ دریافت ہوا ہے کہ شروع بچپن میں خون 'جگرمیں،ی پیدا ہو تا ہے (جبکہ بردوں میں خون ہڈی کے گودے میں بنتا ہے) اور یہ کہ جب بچہ ابھی ماں کے بیٹ میں ہی ہوتا ہے اس کے جگرمیں فولاد ذخیرہ شدہ ہوتا ہے۔ اس خیالی کمی کو پورا کرنے کے لئے فولاد کی حامل جو دوائیاں چھوٹے بچے کودی جاتی ہیں وہ اسے زندگی بھرکے لئے انتزویوں کی سوزش (ENTERITIS) کاشکار بنادیتی ہیں۔

بیالوبی کے علم کے مطابق یہ اشد ضروری ہے کہ بیچ کو شروع کے چھ مہینوں میں ماں کا دودھ ضروری طور پر دیا جائے اس دور میں بیچ کا خون بنائے طور پر دیا جائے اس دور میں بیچ کا خون بنائے میں مشغول ہوتا ہے۔ متصد کے لئے صرف کرتا میں مشغول ہوتا ہے۔ متصد کے لئے صرف کرتا ہیں مشغول ہوتا ہے۔ متصد کے لئے صرف کرتا ہے نہ کہ صرف توانائی حاصل کرنے کے لئے۔ اس وجہ سے یہ تقریباً ناممکن بات ہے کہ مخصوص قتم کی خوراک اور حیا تین (وٹامنز) کس اور طرح سے حاصل کے جاسکیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچاس سے زیادہ کی تعداد میں وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ جن میں سے چند وٹامنز ہی کو علم طب (میڈ سن) ابھی تک پچپان سی ہے۔ تعداد میں وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ جن میں سے چند وٹامنز ہی کو علم طب (میڈ سن) ابھی تک پچپان سی ہے۔ کسی وجہ ہے کہ قاور مطلق نے نوزائیدہ بیچ کی نشوونما اپنے بے مثال اور مکمل کنٹرول کے تحت صرف دودھ ہی سے مقرر کی ہے۔ اس آسانی نعت کی نقی نسبتا سنا قص انسانی عقل کے ذریعے کرتا ایسی ہی حاقت انگیز بات ہے جیسے کوئی خلائی جنگ کو تیر کمان سے لڑنے کی کوشش کرے۔

#### 2- مال كے دوده ميں وقفے اور در كار عرصه

بیج کے دودھ چینے پر ملحد لوگ جو پابندی لگاتے ہیں وہ سے بھر اسے چار چار گھنٹوں کے بعد دودھ دیا جائے۔ ہفتم کے عام وقت کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تخنیہ لاتی پابندی لگائی ہے۔ حالیہ سالوں کی ریسرچ نے یہ ثابت کردیا ہے کہ دودھ تو صرف 45 منٹوں میں ہفتم ہوجا تا ہے۔ جب یہ وقفہ یا وقت پورا ہوجا تا ہے تو ماں کے پتانوں میں اضطراری تعلق روحانی (TELEPATHIC REFLEX) کے ذریعے ،
وودھ خود بخود اثر آتا ہے۔ اور بچہ عام طور پر بھوک سے رونے لگتا ہے ' یہ سب پچھ ایک طرح سے حیاتیا تی کم سیوٹری نظام ہے اور جب قدرت کے عطا کردہ نظام الاوقات کو ترک کرکے لمبے وقفے دیئے جاتے ہیں تو بچ کے پیٹ میں تیزابیت (ACID) وافر مقدار میں بن جاتی ہے جس سے اس کے نظام ہضم کو شدید نقصان پنچا ہے۔ یہ بھی اندازہ لگایا جاچکا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اس کی وجہ سے السر (ULCERS) پیدا ہوتے ہیں۔ جن کاعذاب پوری زندگی رہتا ہے۔

جماں تک دودھ پلانے کے وقت یا عرصہ کا تعلق ہے اس سلسلے میں علم طب(میڈ مسن) نے ابھی حال ہی میں ماں کے دودھ کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ گراس سلسلے میں من ماناوقت تجویز کیا گیا ہے 'جو صرف نومہینے ہے۔ ماں کے دودھ پلانے کی وجہ یا منطق دو تھا تق پر رکھی گئی ہے۔

(الف) جگر پہلے ہی ہے حد مصوف ہو تا ہے اور ہمہ وقت خون بنانے میں لگا ہو تا ہے۔ چنانچہ دودھ کی اشد ضرور ق ہوتی ہے۔ خون بنانے کے سلسلے میں جگر کو پورے دو سال لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کو وہ اپنے اصل کام کی طرف آئے۔ یمی وجہ ہے کہ ماں کا دودھ بھی دو سال کی عمر تک جاری رکھنا ہے حد ضروری ہے۔ (ب) بچے کے بڑھنے کا سب سے اہم مرحلہ 'جس وقت کہ حیاتیا تی طور پر اشد ضرورت پڑتی ہے 'پہلے دو سال کا وقت ہی ہو تا ہے۔ طبی سائنس نے بھی اس حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم کرلیا ہے کہ بچے کی زندگی کے پہلے دو سال اس کی نشوونما میں بے حداہم رول اوا کرتے ہیں۔

. چنانچیہ اب دیکھئے کہ کس طرح اس آیت میں سیر مجھڑہ بیان کردیا گیا ہے کہ مال کا دودھ پلانے کا عرصہ دو سال ہی ہے۔

ملحدوں کی خجالت کے لئے میں یہاں ایک اور تکتے کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔اسلام سے پہلے بھی مشرق وسطنی کے معاشروں میں ماں کے دودھ پلانے کا عرصہ 4 سے 5 سال تک ہوا کر تاتھا۔

ودوھ پلانے کے سلطے میں ایک آخری نکتہ ہے ہے کہ بچپن کے زمانے کی زہنی تکالیف اور بیار ہوں سے متعلق تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر ایک بچہ دو سال تک اپنی ماں کا دودھ بیتا رہے تواس کی ذہنی صحت خاصی مضبوط ہوتی ہے پوری دنیا کی سطح پر مطالعات نے ظاہر کیا ہے کہ اندو فیشنا اور فلپائن میں کوئی بچر بھی ذہنی مرض کا شکار نہیں ہوا ہے۔ اور تحقیقات کرنے والی ریسرچ کمیٹی نے پتہ چلایا ہے کہ اس جیرت باک حقیقت کی وجہ ان ملکوں میں بچوں کو تقریباً دو سال تک ماں کے دودھ کا میسر رہنا ہے۔ اس کی وجہ ان بچوں میں شخفظ کا احساس اور مادری شفقت کا ملنا ہے۔

(الف) : سينے (بیتانوں) کے غدودوں (گلینڈز) کاصحت مندعمل :-

پوری دنیا کے حاصل کردہ اعداد و شارہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان ماؤں میں جنہوں نے ایک سے دو سال تک بی و رہاں کو تک بچے کو اپنا دودھ پلایا ہو 'سینے کا کینسر شاذہ نادرہی ہو تا ہے۔ مگر جن ماؤں نے بچوں کو اپنا دودھ نہ دیا ہوان کو اس بیماری کے لگنے کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ صرف اس وجہ ہے ہی ایک سے دو سال تک ماں کا دودھ پلاتا خود اس کے لئے کینسرے بچاؤ کا ایک موثر ذرایعہ ہو سکتا ہے۔

(ب): دودھ پائے کے دوران مال کے جم کاحیات نو حاصل کرنا:

دودہ پلانے وائی ماؤں کا جگرپوری استعدادے کام کررہا ہو تا ہے۔ اس طرح سے ماں کے جم کے تمام کیمیاوی مسائل قدرتی طور پر زیر معائنہ رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ چو تکہ اس وقت ماں کے خون میں تمام جوا ہر کو کیمیاوی مسائل قدرتی طور پر زیر معائنہ رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ چو تکہ اس وقت ماں کے خون میں تمام جوا ہر کو کیمیان یا کس ہونا پڑتا ہے اس لئے ماں کے خلیے دودھ پلانے کے دوقت جم کے پیچوٹری گلینڈ پوری طرح مستعد ہوتا ہے۔ اس لی پورا کردیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے کے وقت جم کے پیچوٹری گلینڈ پوری طرح مستعد ہوتا ہے۔ اس کے لئے ایک عام ہار مون بھی سارے اعمال صیح طریقے سے سرانجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ماں کی نفسیاتی کیفیات بھی بہت اچھی حالت میں ہوتی ہیں۔ ایس ماں کے ہار مونی توازن اور ہم آہنگی اور نفسیاتی ۔ کیفیات میں سکون کا زمانہ اس کے لئے انمول محقد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسمانی تھکاوٹ کے باوجود بھی دودھ پلانے کے دوران محتلف قسم بھی دودھ پلانے کے دوران محتلف قسم کے غیرودوں (گلینڈر) کی رطوبتوں میں ہم آہنگی اور توازن کا پیدا ہوجانا ہے۔

یہ اس ہارمونی توازن کی برکت ہی ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کے رقم (WOMB) اور بیضہ دان (OVARIES) کو آرام وسکون کا و تفہ حاصل ہوجا تا ہے۔ اگرچہ یہ و تفہ دودھ پلانے کے وقت کے برابر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ماں کے جنسی اعضاء کو کم از کم دوسے چھ ماہ کاجو آرام میسر آجا تا ہے وہ بھی ایک بہت بردی نعت غیر مترقبہ ہے۔ اسی دوران ماں کے رحم اور بیضہ دانی کی عام قتم کی تکلیفیں بھی رفع ہوجاتی ہیں۔ دودھ پلانے میں دوسالوں کا عرصہ مثالی دور ہوتا ہے جس سے ایک ماں پورا پورا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔

ماؤں اور بچوں کے خلاف ملحدانہ میڈ سن نے جو جرائم کئے ہیں۔اور جس طرح ہتک آمیزاور غلط علاج معالجے کئے ہیں وہ انتہائی طور پر شرمناک ہیں اور طب کی تاریخ پر سیاہ دھے ہیں۔

ا یک دودھ پلانے والی ہاں صحت مند ہوتی ہے۔اور اس کادودھ پینے والے بیچے کو پوری زندگی صحت مند رہنے کی صانت مل جاتی ہے۔ یہ انعامات بھی خود قرآن کا ایک عظیم مجزہ ہے۔

## موضوع نمبر 50 کنوارین کی پیدائش کامعجزہ

THE MIRACLE OF THE VIRGIN BIRTH

تُراب نُحْرِقال لَهُ كُن فَيْكُونُ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ال

THE LIKENESS OF JESUS IN GOD'S SIGHT IS AS THAT OF ADAM; HE CREATED HIM FROM SOIL, THEN SAID TO HIM: BE, AND HE WAS.

CHAPTER 3 (THE IMRAN FAMILY), VERSE 59

ہماری عظیم آسانی کتاب قرآن کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسای کی پیدائش بغیر کسی باپ کی ہوئی تھی۔ یہ آیت حضرت عیسای کی پیدائش کو حضرت آدم کی تخلیق کی خاصیت رکھنے والی قرار دیتی ہے۔ اللہ نے حضرت جرائیل کے ذریعے حضرت مریم میں روح چھونک کراس میں حضرت عیسای کی پیدائش کے سلسلے کا آغاز کیا۔ دوسرے لفظوں میں حضرت عیسای دووالدین کے ملاپ کا متیجہ نہ تھے جیسا کہ عام لوگوں کے سلسلے میں ہوتا ہے بلکہ یہ ایک مجراتی حمل تھا جو حضرت مربیم نے بغیر کسی مرد کے حسال کہا۔

انیسویں صدی میں مادہ پرستی شدت ہے چھوٹ پڑی اور اس نے تمام روحانی قدروں پر جملے کرنا شروع کردیئے۔اس کی وجہ سے حضرت علیائی بغیریاپ کے معجزاتی طور پر رخم مادہ میں سے پیدائش کورد کرکے اس معاطے کو نہنی نداق اور تصفیح بازی کا ذرایعہ بنا دیا گیا۔ یمان تک کہ علم حیاتیات کے اس نظریے کا کہ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوجاتی مقصد بھی حضرت عیسیٰ پر حملہ کرنا تھا۔

مود ہود پیرے ہیں ہوجوں سے میں مادت ہے کہ علم حیاتیات کی قبل ازوقت اور نامکمل دریافتوں کو بنیاوینا کروہ گمراہ کن ملحد لوگوں کی بیرعام عادت ہے کہ علم حیاتیات کی قبل ازوقت اور نامکمل دریافتوں کو بنیاویان کی بنیاویر نتائج ذکالتے ہیں۔ انہوں نے تو بیسویں صدی کے شروع ہی میں پچھ غیر سنجیدہ مہم جوہلوگوں کے بیان کی بنیاویر افریقہ کے انسان کو وحثی اور انسان سے کم تر ایک مخلوق قرار دے دیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بیانات کی سچائی معلوم کرنے کے لئے موقع پر معائنہ کی تکلیف بھی گوارا نہ کی گئی۔ اس کے برعکس 1960ء میں شخقیقات نے یہ ثابت کردیا ہے کہ افریقی انسان جنوبی صحارا اور مرکزی افریقی خطے کی ایک عظیم تہذیب میں شخصے کے بکھر جانے کا بتیجہ ہے۔ اور یہ کہ جولوگ جنوب کی طرف چلے گئے وہ غیر تہذیب یافتہ حالت میں چلے گئے۔ اس طرح مار کسزم کے علم تمرن کی بنیاد پر قائم گئے نظریہ ارتقاء والوں کو ایک بار پھر شرمناک خفت اشانا پڑی۔

اگر جمیں حضرت عیسی کے بے باپ کی پیدائش کے معجزہ سمجھنا ہے قو جمیں جدید انسانی حیاتیات کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ استدلالی سائنس کے تین نتائج کا پیشگی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ زیر مطالعہ اعجوبہ استدالی سائنس کے تنا ظربیں یا تو ایک ناممکن چیز ہو سکتی ہے 'یا اس کا ہونا پیشنی امرتھایا پھر یہ ممکنات میں سے تھے۔ ان نتیوں نتائج کا انحصار آیک خاص زمانے بیں آستدلالی سائنس کو میسر سموائے کی مقدار پر ہے۔ مثلاً بیسویں صدی کے شروع میں لکھی گئی درسی کتابوں میں اس تا پختہ خیال سے انقاق کیا گیا تھا کہ ہوا کی لہیں اور چیزوں کے عکس یا تصویریں ایک جگہ سے دو سری جگہ مادی ذریعے یا بغیر تارکے نہیں پہنچائے جاسکتے تھے۔ گریہ خیال غلط ثابت ہوچکا ہے جس کا کھلا شوت ہمارے ریڈیو اور ٹیلی و ژن کی ایجاوات ہیں جو عام استعال میں خیال غلط ثابت ہوچکا ہے جس کا کھلا شوت ہمارے ریڈیو اور ٹیلی و ژن کی ایجاوات ہیں جو عام استعال میں ہیں۔

جدید بیالوجی جنین (EMBRYO) یا کچے چار ماہ تک کے بیچ کے بینے اور اس کے بردھنے کے عمل سے
پوری طرح وا تقیت رکھتی ہے۔ خود پیدائش کی بنیاد لیتی حمل ٹھرنے کا اعجوبہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ کس
طرح واقع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہمیں۔ ورنہ ہم حضرت عیسیٰ "
چھوڑ 'کسی چیز کی پیدائش پر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے۔

متعدد قتم کے خلیوں پر مشمل جسمیوں (گاوقات) کی پیچان نشوؤں کے نظام کے ذریعے
ہوتی ہے۔ انہیں میں سے انسان بھی ہے جو مخصوص قتم کے دوبارہ پیدا کرنے والے خلیوں
(REPRODUCTIVE CELLS) کے ذریعے دوبارہ پیدا ہوجا تا ہے گرعام طور پر اربوں کی تعداد میں
انسانی خلیے تمام کے تمام انسانی جیٹی کوڈ کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی سوچا ہے کہ آخر جلد یا معدے
کے خلیوں کے مرکزہ (NUCLEUS) میں وہ جاندار یعنی کروموسوم (CHROMOSOMES) ہوتے ہی
کیوں ہیں؟ اور پیدائش نوکے لئے انسان کو مختلف خلیوں کے جدا جدا قتم کے اعمال کی ضورت کیوں پڑتی

انسان کی جلدے حاصل کردہ خلیے کے مرکزہ میں اس کا جینی کوڈ ریکارڈ کیا ہوا ہو تا ہے۔ مگریہ خلیہ ہی ایک انسان کی تشکیل نہیں کرسکتا۔ خلیے کا دوبارہ پیدا کرنے کاعمل اس وقت ضروری ہوجا تا ہے جب کسی زخم کے بعد ٹشو کو مکمل کرنے کی ضرورت بردتی ہے۔ گربہ تو صرف ایک دوسرے جلدوالے خلیے ہی کوپیدا كرتا ہے۔ندكد انسان كے خليے كورووسرى طرف ايك انسان كاچربدا تارفے والا خليد عكمل فارمولا (كوۋ) ر کھنے کے باوجود بھی ایک پورے انسان کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ تو دوسری فتم کی مخصوص اور مخالف صنف کے کوڈوں کے رحم مادر میں ہونے والے ملاپ کے ذریعے ہی ایک نے انسان کو پیدا کرسکتے ہیں۔ جدید دور کے ماہر حیاتیات سے دریافت کرنے میں سرگرواں ہیں کہ کیا ہے اصول ہی تخلیق کاعظیم قانون ہے جو انسانوں کے ہو بہو چربہ کی صورت میں تخلیق ہونے کو روکتا ہے؟ وہ یہ بھی تحقیق کررہے ہیں کہ کیا نریا ہادہ انسان کے اپنے اپنے خلیوں کو ایک ساتھ کردینے (CLONING) ہے اس کا ہو بہو چربہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کیمبرج یونیورٹی کے ماہرین حیاتیات نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مینڈک کی آنت سے حاصل کئے ہوئے خلیے پر تجربات کے ذریعے بیہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں جینی کوڈ داخل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی ان کودہ کیفیات معلوم ہوگئی ہیں جن کے ذریعے اس خلیے ہی ہے مینڈک کی نقل تیار کی جاعتی ہے۔ یہ بحث طلب تجربہ اور ای قتم کے دو سرے تجربات' بہت ی بیالوجی کی لیبارٹیوں میں کئے جارہے ہیں۔ اس سے پہلے کی وہ كوششين بھى بيں جو پھھ ندہى ذہن ركھنے والے سا نشدانوں نے بیٹابت كرنے كے لئے چوہ ( السيشر)كى مادہ یر کی تھیں جن کامقصد سے معلوم کرنا تھا کہ اسے بغیر جو ڑا ہوئے صرف گاما اشعاع (GAMA RAYS) کے ذریعے میں طرح حاملہ کیا جاسکتا ہے۔ان تحقیقات کو بھی نظراندا زنہیں کیا جاسکتا۔

ہم اس پیچیدہ مضمون کو پچھ اس طرح آسان بناسکتے ہیں۔ ایک انسان کے خلیہے اپنے اندر عینی کوؤ

لئے ہوتے ہیں۔ کوئی خلیہ بھی اس قابل نہیں ہو تا کہ وہ اپنے کوؤ کے تالے کو کھول سکے اور اس طرح ایک

نئے انسان کو تخلیق کرسکے۔ صرف جنسی خلیہے ہی اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ اپنی جینی کوڈ کو کھول

عیس۔ مگر دوبارہ پیداوار (ہو بہو چربہ) سے قبل ان خلیوں کی تیاری والی ہیئت یا حالت بہت ہی دلچسپ ہوتی

ہے۔ اگر ہم ایک عورت کا نیا پیداواری خلیہ لیس (جو کہ ایک بہت بڑا خلیہ لیعنی تخم (اووم) ہوتا ہے) تو ہم

دیکھیں گے کہ وہ ان گرے زرخیز (RICH) قتم کے کیمیاوی اجزاء میں گھرا ہوتا ہے جن کی مکمل شناخت ہوتا

باتی ہے۔ ہر عورت اپنے اندر اس قتم کے 400 خلیہے لئے ہوتی ہے۔ جو اس کے بالغ ہونے پر عمل کے

لئے تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بے حداحتیاط سے تیار کیا گیا ہوتا ہے اس لئے کہ عام حیاتی خلیوں کی

تحداد کو دیکھتے ہوئے ان کی تعداد حیران کن حد تک کم ہوتی ہے۔ ہرماہ 'ان میں سے ایک 'معمول تبدیلی اور

ایک تخم ہے حد پیچیدہ ہارمونی عمل کے ذریعے 'پیٹرویس گرجا تا ہے اور خصیہ رحم کی تالیوں (اوی ڈکٹ) کے دراست رحم کے دونلیوں (فلوپین ٹیوبز) میں داخل ہوجا تا ہے۔ اوپر جس معمولی تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل ان خلیوں کا دو حصوں میں کٹ کر علیحدہ ہوجاتا ہے۔ جیسے ہی یہ خلیہ یا اوا (OVA) ایک انسان کی تفکیل میں سرگرم ہوتے ہیں 'ان کا جینی کوڈ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو سرے نصف کوڈ کوباپ کی طرف سے وصول کرنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔ یہ حیاتیا تی روایت اتن ہی قدیم ہے 'جنٹی کہ خود انسانیت قدیم ہے۔ اس طرح ایک نیا پیدا ہونے والا انسان اپنی ہی حیاتیا تی خواہش ہے وجود میں آتا ہے۔ یہ خواہشیں کی نوعیت کی بھی ہوں یہ پوری طرح سے اللہ پر انحصار کرتی ہیں۔ آگر چزیں اس سے مختلف ہو تیں لیعنی مثلاً اگر دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت والا عورت کا پورا تخم (اووم) ہی اس کے رحم میں گرجا تا اور خود اپنا ہی بچہ تخلیق دوبارہ پیدا کرتا تو اس کا طبعی اور حیاتیا تی وجود ہی باربار اور بھشہ کے لئے دہرایا جاتا۔ وہاں نئے چروں یا نئے حسن کی کوئی جگہ نے ہوتی۔ یہ ایک عظیم اور تازک ترین دانائی کی وجہ سے کہ اگرچہ ماں کا مخم خود اپنے تمین ایک بچہ تفکیل دیے کہ اگرچہ ماں کا مخم خود اپنے تمین ایک بچہ تفکیل دیے کی المیت رکھتا ہے اس کواس خاص المیت کے استعال کی اجازت نہیں ہوتی۔ چیا ہو۔ بغیریا ہو۔

اوپر کے حیاتیاتی حقائق کی موجودگی میں ایک سا نشیدان کا بید دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ کے بے داغ حمل کا \* و قوع پذر ہونا ناممکن ہے ایک طرح ہے اس کا بید اقرار ہے کہ اسے علم حیاتیات کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ گر اس کے لئے خالق مطلق کی بلاواسطہ اور خاص قتم کی دخل اندازی ہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ تخم مادہ (اووم) اپنا کوڈ خود ہی کھول دے۔ اور دوبارہ پیداوار کے عمل کے ذریعے ایک نے انسان کو دجود میں لے آئے سورة مریم میں قرآن 'اس نازک ترین موشگانی کو ایک بے حداعلیٰ درجے کے سائنسی مجرے کے طور پر بیان کر تا ہے۔ حضرت مریم کی طرف حضرت جرئیل کا ایک اشعاع (RADIATION) یا ان پر کمی اور مقناطیسی ذریعے ہے اثر انداز ہونا اس حقیقت کا ایک بیان ہے۔ ورنہ تو رب جلیل کا ارشاداس طرح ہو تا کہ دیم نے بہ خواہش کی اور عیسیٰ کو مریم کے پیٹ میں پیدا کردیا۔ ''اللہ کی طرف سے جبرئیل کو نی میں پڑنے والا واسط بنانے کا اعلان 'اس حیاتیا تی حقیقت پر زور دیتا ہے۔

آج کل ایمان والے اور بے دین سا نشدان جس فتم کی ریسر چیس بری بری لیبارٹریوں میں کررہے ہیں وہ وانستہ یا ناوانستہ طور پر اس آیت کی حقانیت کو ثابت کررہی ہیں۔اشعاع (RADIATION) کا عمل آج کل کھلے عام استعال ہورہا ہے۔ تاکہ عام خلیہ (ARBITRARY CELL) اور ساتھ ہی تخم کے خلیے کے کوڈ کو کھولا جاسکے۔ اور اس طرح ایک نیا جمیہ (مخلوق) پیدا کیا جاسکے۔ اگرچہ انسان کے لئے یہ ممکن

نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی مجواتی پیدائش کو ایک اشارہ سمجھ کر ان کی پیدائش کی نقل تیار کرسکے عمریہ
پوری کی پوری ریسرج قرآنی آیات کے سائنڈیف مجزے کو ظاہر کرتی ہے اور اس طرح حضرت عیسیٰ گی بے
باپ کی پیدائش کے راز کو بھی جزوی طور پر ہی سمی آشکارا تو کرتی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک حضرت عیسیٰ گی ہے
معاملہ میں ہیر کہتے ہیں کہ 'نباپ کے بغیر بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔'' آج خود لیبارٹر یوں میں بغیریاپ کے بچ پیدا
کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس کو ممکن سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کاراز 'لیبارٹریوں
میں بھی بھی دہرایا نہیں جا سکے گا۔ گراب ان لوگوں سے پوچھتے جو حضرت عیسیٰ گئے باب ہونے پر ایمان نہیں
رکھتے کہ 'نہور تم خود کیوں ان ممکنات کی تحقیقات کررہے ہو جن سے لیبارٹریوں میں نئے جسمے (وجود) پیدا ہو
سیس اور پھر کیوں تم شخم (اووم) کے اس تالے لینی چلون (CHALON) جو خلیوں کو تقیم کرنے میں مدد
دیتے ہیں کھولنے کی کوشش کررہے ہو؟'

فالق مطلق نے اس طرح نے حضرت عیسیٰ کوپیدا کرنے میں نہ صرف اوپر بیان کردہ حیاتیا تی موشگافیوں کو ظاہر کیا ہے' بلکہ اس نے انسان کی خدائی یا آسانی اصل ست اور بنیادے بھی جمیں اس فرمان کے ذریعے آگاہ کرویا ہے کہ دومیں اس (انسان) میں اپنی روح پھونک دول گا۔''

(سورة الحجرة الميت نمبر 29 اورسورة ص 38 آيت نمبر 72)

### قرآنی آیات کے حوالہ جات

| صفحہ نمبرہ    | آیت نمراا       | سورة في السجده (١٨) | 1-00 |
|---------------|-----------------|---------------------|------|
| صفحہ نمبرام   | آیت نمبران      | سورة الواقعه (۵۲)   | -2   |
| صفحہ نمبراس   | آیت نمبرا۳      | سورة ليين (٢٦)      | -3   |
| صفح نمبراس    | آیت نمبر۳ م     | سورة الاعلىٰ (٨٤)   | -4   |
| صفحہ نمبراس   | آيت نمبراا      | سورة الزفرف (١٣٨)   | -5   |
| صفحہ نمبرہ    | آیت نمبر۱۵ ۲۸   | سورة التكوير (٨١)   | -6   |
| صفحہ نمبر۵۰   | آیت نمبره       | ورة الصفت (٣٤)      | -7   |
| صفحه نمبر۸۵   | آیت نمبر۸۸      | سورة النمل (۲۷)     | -8   |
| صفحہ نمبر۸۵   | آيت نمبر۱۹٬۰۹   | مورة الرحمٰن (۵۵)   | -9   |
| صفحہ نمبر۳۲   | آیت نمبر۳۳      | سورة يلين (٢٦)      | -10  |
| صفحه تمبراك   | آیت نمبر۲       | سورة المائده (۵)    | -11  |
| صفح تبرع      | آیت نمبر ۲۸     | سورة فم السجده (۱۳) | -12  |
| صفحہ نمبر۸۲   | آیت نمبره ۳۰    | سورة الانبياء (٢١)  | -13  |
| صفحہ نمبر۲۸   | آیت نمبر۱۸۳٬۱۸۳ | مورة البقرة (٢)     | -14  |
| صفح نبر ۹۲    | آیت نمبرلا      | سورة الزمر (١٩٩)    | -15  |
| صفح نبر۹۸     | آیت تمبر۸۰      | سورة ليلين (٢٦١)    | -16  |
| صفح نبر۱۱۰    | آیت نمبر۱۹٬۷۸   | مورة النحل (M)      | -17  |
| صفح نبر۱۱۱    | آیت نمبر۲۱۹     | سورة البقرة (٢)     | -18  |
| صفح نبرسا     | آیت نمبره ۲     | سورة السجده (۳۲)    | -19  |
| صفح نبر١١     | آیت نمبر ۲۸     | سورة المعارج (٥٠)   | -20  |
| صفح نبر۲۲     | آیت نمبره       | سورة الشوري (٢٢)    | -21  |
| صفحہ نمبر ۱۳۹ | آیت نمبراا      | سورة الطلاق (١٥)    | -22  |
| صفح أبركا ١١٠ | آیت نمبر۳٬۳۰۳   | سورة البقرة (٢)     | -23  |
| صفح نبر ۱۳۲۲  | آیت نمبر ۱۷     | سورة الغاشيه (۸۸)   | -24  |
| صفحہ نمبرہ ۱۲ | آيت نمبر ۱۹۰۷   | سورة الانبياء (٢١)  | -25  |
|               |                 |                     |      |

| صفحہ نمبر۱۵۲   | آیت نمبر۵۹                           | سورة آل عمران (٣)  | -26 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----|
| صفحہ تمبر۱۱۲   | آیت نمبره ۳۰                         | بورة النزعت (۷۹)   | -27 |
| صفحد نبر۲۸     | آیت نمبر ۳                           | سورة الاخلاص (١١١) | -28 |
| صفحہ نمبر + کا | آیت نمبرها                           | ورة الحل (M)       | -29 |
| صفحہ نمبر۱۷۳   | آیت نمبر۲ مس                         | سورة الاعلىٰ (٨٧)  | -30 |
| صفحه نمبرا ۱۷  | آیت نمبر ۲۲                          | سورة الذريت (۵)    | -31 |
| صفحه نمبره ۱۷  | آیت نمبر۳                            | سورة سا (۱۳۳)      | -32 |
| صفحہ نمبر۱۸۵   | آیت نمبر۲۰                           | سورة العنكبوت (٢٩) | -33 |
| صفحه تمبر ۱۸۹  | آیت نمبر۵۸                           | سورة النمل (۲۷)    | -34 |
| صفحه نمبر۱۹۳   | آیت نمبر۴                            | سورة العصر (١٠١٠)  | -35 |
| صفحہ نمبر ۱۹۸  | آیت نمبراا                           | سورة الطارق (۸۲)   | -36 |
| صفحہ نمبر۲۰۳   | آیت نبر۲۸                            | مورة الزمر (٣٩)    | -37 |
| صفحہ نمبر404   | آیت نمبر۱۹                           | سورة الروم (٣٠)    | -38 |
| صفحہ نمبر۵۱۸   | آیت نمبر۱۹                           | سورة الحجر(۵)      | -39 |
| صفحه نمبرا۲۲   | آیت نمبر۲۹                           | سورة الرحمٰن (۵۵)  | -40 |
| صفحہ نمبر2۲۲   | آیت نمبره                            | سورة الجافيه (۵م)  | -41 |
| صفحه نمبراس    | المان آیت نمبراً الم المعالم المعالم | سورة الفلق (۱۱۳)   | -42 |
| صفحہ نبر۲۳۸    | آیت نمبرسای                          | سورة القرة (٢)     | -43 |
| صفحه نمبر۱۲۲۲  | آیت نمبرا                            | سورة التحريم (٢٢)  | -44 |
| صفحه نمبرا۲۵   | آیت نمبر                             | سورة البقرة (٢)    | -45 |
| صفحه نمبر۱۲۲   | آیت نمبر۱۱                           | سورة الطارق (٨٦)   | -46 |
| صغح نمبر۲۸     | آیت نمبرا تا ۸                       | مورة التين (٩٥)    | -47 |
| صفحہ نمبر ۲۷۳  | آیت نمبر۸۲                           | مورة يليين (٢٦)    | -48 |
| صفحه نمبر24    | آیت نمبر۱۵٬۱۳                        | مورة البخم (۵۳)    | -49 |
| صفحه نبر۸۳     | آیت نمبر ۱۳۳۳                        | سورة البقرة (۲)    | -50 |
| صفحه نمبر۲۸۹   | آیت نمبر۵۹                           | سورة آل عمران (٣)  | -51 |
|                |                                      |                    |     |

اخبار مخبر عالت مرادآباد اور تحریک آزادی (امدادصابری) تیت:150روپ

قرآني آيتون ۽ سائنسي حقيقتون

عصناء:

جاکٽر هلوک نور باقي (ترکي) RADIO THERAPY — RADIOBIOLOGY SPECIALIST اردو مترجم:

سيد منمد فيروز شاه گياني

سنڌي مترجم: قمر عباس ايڊي وکيٽ

قیمت: ۱۲۰ رپیا

واحد تقسيم كار: توكل اكيرى،أردوبازاركراچى - پاكتان موبائل: 0321-2524561

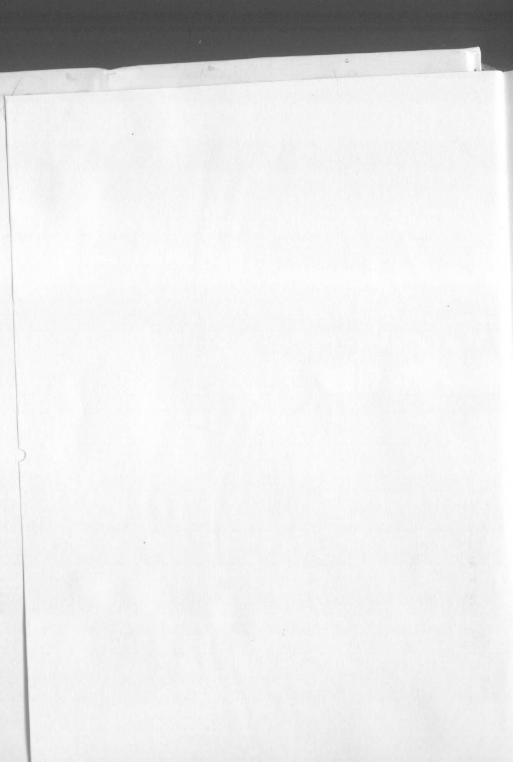

## قرآنی آیات اور سائنسی حقائق

اسلام کی پاک کتاب قرآن دنیا کی ہرمقدس کتاب سے مختلف اور ممتازہ، یہ پوری کا بنات کا آئین ہے، چنا نچے بھام سائنسی حقائق کی دریافتوں کے لئے جو بھی کوشش ہوگی اور وہ جس قدر عظیم اور سرگرم ہوگی اسی قدر وہ قرآن کے قریب ہوگ۔ چونکہ قرآن بجائے خودا کی مکمل تھے ہے، اس کے ہر لفظ کے معنی کی وسعت اس صد تک ہے جہاں تک تھے اور حقیقت موجود ہے، ہر زمانہ اور ہر زمانے کے سائنسی حقائق کی دریافتیں قرآن کی مکنہ اور گونا گوں تشریحات کو اُجاگر کرتی ہیں۔

اس مشہور اور خوب صورت کتاب میں ڈاکٹر نُور باقی نے قرآن سے پیچاس آیات کا انتخاب کیا ہے اور اُن کا موازنہ جدید سائنسی دریافتوں سے کیا ہے۔

ڈاکٹر ٹورباقی نے انتہائی سہل اور مہارت سے بیر حقیقت ثابت کی ہے کہ کس طرح قرآن کی ہرآیات مبارکہ جدید سائنس پرایک سے زیادہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے، یہ کتاب اس نظریہ کو پوری قوت سے رد کرتی ہے کہ سائنس اور دین ہمیشہ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ کتاب اسب قرآن دنیا کی ہر مقدس کتاب سے مختلف اور ممتاز ہے، یہ پوری کا کنات کا آئین ہے، قابل ہے کہ اسے فورسے پڑھا اور پڑھا یا جائے۔ اسے ایک خزانے کی طرح سنجال کررکھا جائے اور اس کی طرف بار پڑھا یا جائے۔

ا نارس پبلشنگ كار بوريشن، ٢٥٤ آرا علائنز، باكى كورك رود، كراچى